لاَنْبَحَ سَ بَعَدِى حضرت محمصلی الشرعلیه وسلم کے اور نبوت کام دعوی باطل ہے مُقدّمهم (ابنيه بهاوليُور ١٩٣٤) عدالتي فنصر

پرويز

طلوع المرسط لاهون ١٦٠٠

#### جمله حقوق مجفوظ

كتاب ----- ختم نبوت اور تحريك "احمديت" مصنف ----- پرويز ايديشن ----- هفتم مارچ 2000ء ناشر ----- طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹر ڈ)

25-B گلبرگ ۱۱ کلاہور 54660 فوك :5753666, 5764484

Email: trust@toluislam.com

Web: www.toluislam.com

طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ جملہ آمدن قر آنی فکر عام کرنے پر صرف ہوتی ہے۔

# الثيج الرخن الرحير

# فهرست مشمولات

| صفي  | in                                  | •       |                                                   |
|------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| حکر_ | مضمون                               | صفحه    | مضمون                                             |
| 11   | میراتعتق کسی فرقه سیمنیس            | ۳       | بهلاباب                                           |
| ما:  | وومسراباب                           |         | ال هنا                                            |
| 16   | جند بنیادی اصطلاحات                 | ۳       |                                                   |
|      | يند بيردن                           | ۳       | نحتم بوت کی بمیت .                                |
| ۱۳   | آسمانی رامناتی اور راد سیسه         | ~       | مقدمرة بها ولبوره ١٩٢٢ ميرة بها ولبوره المعتادة . |
| 10   | حبتت یا نطرت.                       | ۵       | اس میں بڑے بڑھے علمار مہیش مہوتے                  |
| 14   | انسان کی کوتی فطرت نہیں۔            |         | ليكن قول فيصل مصنف يرويز صاحب كا                  |
| 14   | انسانی رامنخاتی -                   |         | ایک مضمون قراریا یا ر                             |
| 14   | عقول کی جنگ .                       |         | اس کی وجہ ؟ انہوں۔ نے قرآنِ خالص کی رو            |
| 14   | و حيّ خدا و ندى .                   | 4       | سے بات کی تھی                                     |
| 19   | وحی پرعمل کرنے کاطریق               | ۷ ا     | روایات ا ورقرآن .                                 |
|      | یکے بعدد یگرے رسولوں کے آنے کامنشار | "       | احادیث کی پوزکیشن ۔                               |
| 19   | ومقصوور                             |         | مرزاصاحب کے نزدیک                                 |
| ۲.   | انیانیت کاسفر بچین سے جددِشاب تک-   | 4       | مودودی صاحب کے نزدیک ۔                            |
| 41   | فدا كى طرف سے انتخرى وحى قرآن كريم. | 1.      | احاديث بركھنے كامعيار                             |
|      |                                     | <u></u> |                                                   |

42

42

46

45

44

41

41

49

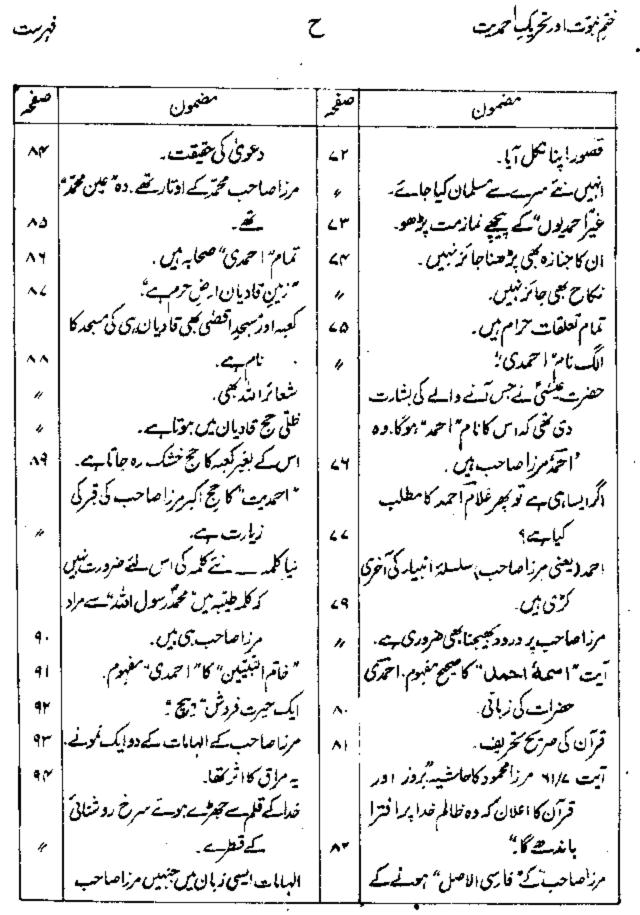

| فهرست  | · .                                           | <u>-</u> | نختم بوت اورتح <u>ک</u> ب احمدیت.             |
|--------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| منحر   | مصمون                                         | صغم      | مضمول                                         |
| 15 9   | اگران کی امنی حکومت نه موتو                   | ٩ч       | سمجعة بحى نبيل تقع .                          |
| ir.    | ماحسسدی جاعت                                  | "        | تناقضات.                                      |
|        | پانچوال باب                                   | 94       | اس كے تعلق خود مرزاصاحب كافيصله               |
|        | ایک تنی اُمت                                  | 91       | مرزا صاحب کی علی سلم کے چندایک تونے۔          |
| ITI    |                                               | 44       | مرداصاحب کی انشاردوازی کا ایک موند            |
|        | ایک تعص کاشماراس نبی کی اُست میں بوتا ہے      | 1        | اضافہ کے ا                                    |
|        | چے دوسک لترانبیار کی تری کوی                  | 1.1      | مرزاصاحب کی ذہنی کیفیت                        |
| 177    | · [-                                          | 1-4      | البهامات.                                     |
|        | مرزاصاحب كادعوى بيئكدوه فعدا كحدرمول          | 1.90     | الله تعالي جاگها اور سوتا ہے۔                 |
| "      | ين اورايك نيادين في راست بين                  | 1.4~     | ایک بزرگ ماحب قبرے کشتم کشتا.                 |
|        | ان کا دعواے ہے کہ انہوں نے ایک بتی امت        | 1.4      | مراق اور مالیخولیا کیا موناہے۔                |
| irr    | , , , ,                                       | 1.4      | بىيىشى گوتيال.                                |
|        | يه جماعت أتستِ محمّة بهرايعنى مسلما نون) سته  | 1.4      | طاعون کی وبا.                                 |
| u      | الگ ہے۔                                       | ••       | وگون كى موت كى بىيٹ گوئيان.                   |
|        | مرزاصاحب کی درخواست پرس <sup>اوا</sup> برگر   | 13-      | مولوی شنارات دمرجوم اور دراکتر عبدا لحکیم خان |
|        | مردم شاری میں ایک الگ جماعت کی تیست           | 141      | محمدى بيكم كاقصته                             |
| irr    |                                               | 117      | عدالت ين معافي.                               |
| l<br>I | مى بعدى فرمايا كومسلمان تم مين اورجو لوك ميسم | "        | بد کلامی                                      |
|        | دعواتے نبوت کو قبول سیں کرتے وہ               | 114      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| , ,    | مسلمان نين ـ                                  | 117      | نبی بھی اور سول کھی (مزید حوالے).<br>سند میند |
| ĺ      | مسلما نول کوچا جیئے کھاکدان سے صرف یہ کہتے    | 114      | 1                                             |
|        | كرآب بودعوى جى جاب كيجة السيكن                | 13/      | اگران كو حكومت مل جاتى تو                     |

124

111/

471

حكومت برطانيد كي جانشين جماعت.

النبير اصدول تحواسه إكستان آمايزا.

كا قرآني مكم منسوخ ۾ وگيا. " احمدی حضرات لینے آپ کوسیان کہلانے "مسلمان" بن كرنبي يتعليم مُوثر بوسكتي ہے. بر کیول مُصربین بهى وه تعليم بي جيدا سلام كے نام سے دنيا جعثاباب

من كيسلايا جار إسهاد واسى كي أنبي يه سخريك دراصل مسياسي هي تمام غيرسلم اقوام كى تائيداور حمايت

انگریزول کواپنی حکومت سکے استحکام کے کے گورمنٹ برطا نیہ کے احماناست. اس قسم کی مذہبی تخریک کی ضرورت بھی۔ علمراقبال رحمة الشدعليد كابيان. هامنوسس جماعت. علامرا قبال كاسطالبه كماحمديون كوغيثر مرزاصاحب كحقمام دعاوى كاسنتهي جباد كو الليت قرارد ياجاستےر حرأم قرار دينا تختار يندُّت نهرو كى مخالفت.

"اب مجمور دوجهاد كاات دوستوخيال" مرُداصاً حب کے اعلانات کرانہوں نے روّجہا احمديول كيملنحده قائداعظم -اوراطاعست حكومت برطانيد سكيحق يس كس قدرتصائيف شاكع كيس. ۱۳۲

فهرست

| صفح | مضمطن                                                  | صغم   | معمول                                                                      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| PAI | معلی ایک آئین کا طف نامد                               | 164   | علامه اقبال – ابيس كى مبلي شورى                                            |  |  |  |
| ١٨٨ | نوا <i>ل باب</i>                                       | "     | من م السيسيمانه رکھو عالم کردارہے''                                        |  |  |  |
| .00 | مقبام نبوّت                                            |       | دین مرزاصاحب کی شکابوں کے ماسے کھیا<br>ہی بنیں عرف ندمیب بی کھا۔           |  |  |  |
| 144 | مقام بوت کی خصوصیات کبری .                             | 140   | انتاعت اسلام سے مقصود                                                      |  |  |  |
| 104 | ننی کے دنقار کی خصوصیات ۔<br>منگ کے دنقار کی خصوصیات ۔ |       | مسيح موعود پرايان داد بوري جاعت)                                           |  |  |  |
| 14. | اس بونت جدیدہ کے کارنامے۔                              | 122   | ا قول فيصل                                                                 |  |  |  |
| 141 | مرزا صاحب نے عدالمت میں معافی انگ لی                   | IAT   | ا كقوال باب                                                                |  |  |  |
| 191 | نگهٔ بازگشت                                            | IAT   | 1                                                                          |  |  |  |
|     | آنے دانے کا انتظار الوسی کاپرسیداکدہ                   | IAT   | , -                                                                        |  |  |  |
| "   | بوتلهم                                                 |       | السلام" المسآن من "عنى نظام                                                |  |  |  |
| "   | اس کا علماج نظام خدا دندی کا قیام ہے۔                  | IAT   | مملکت است ملاً نافذ کمیداسے اسسادی                                         |  |  |  |
|     | اے مسلمان استوزمانے میں خدا کا ہنچری<br>بیف امہرے "    |       | مملکت کهاجا کاری                                                           |  |  |  |
| "   |                                                        | "     | اسسلامی ملکت یوکسی کوسنمان پاکافر قرار                                     |  |  |  |
| 14r | المسلم                                                 | ,   " | وينامملكت كافرليف بوتاب .                                                  |  |  |  |
| 190 |                                                        |       | مملکت اسسانی نه رہے تو یہ فریض علمار سنھال<br>لفتہ میں میں کر رہا ہو کہ فت |  |  |  |
|     | رُوَيز صاحب کی مخالفت مذہبی بیٹواتیت<br>کس کے 5        | 4 11  | کیتے ہیں اور کھڑو اسلام کے فتوے صادر<br>کونے لگ جائے ہیں ۔                 |  |  |  |
| 144 | 1 '                                                    |       | مندوستان میں بہی ہور ہائتا۔<br>مندوستان میں بہی ہور ہائتا۔                 |  |  |  |
| ₹¶¹ | i                                                      | _     | اكه صديح مناويم كالمال                                                     |  |  |  |
|     | معلن ليخ مرعقيده اور نظريه كي فيم يا                   | [ `   |                                                                            |  |  |  |
|     | مضمول مغیر                                             |       |                                                                            |  |  |  |

بمشر لفظ

## بإئتيكك

# بر بر بر بر بر الفظ طبع اقل)

اس كتاب كامسوّده ايريل سيميها ئه مين ممّل موكيا تقاا درارا ده تقاكه است نهايت عمد كي اورخوب وني سيطبع كراياجائے ديكن ئى ميں ركبوہ اسٹيشن كاجوم نىگامە بريا بخوا تواحباب كى طرف سے تقامنے موصول <del>مو</del>نخ لگے کہ اسے جلد از جلد شاتع کیا جائے۔ جنائجہ نہایت عجلت سے اس کی کتابت گراکر جون کے اخری کا بیال پریس می بھیج دی گئیں کہ استنے میں احمد ہوں سے خلاف لٹر بچیرشائع کرنے پرحکومت کی طرف سے پا ہندیاں عائد کردی گئیں اور اس کی طباعت روک دینی بڑی ، ستمبر کو حکومت نے احمدیوں "کی دونوں جماعتول د قادیانیون اور لا بموریون ) کودا ترهٔ اسلام مصفارج فراردے دیائیکن ندکوره صدریا بندیان برتورعائدر بین اب وہ یا بندیاں انتھی میں تواسے شاتع کیا گیاہے کتاً ب کے مطالعہ کے دوران آپ اس حقیقہ سے کو پیش نظر کمیں کہ برے ستمبر کے فیصلہ سے پہلے کی تحریر شدہ ہے۔ آپ اس کے مطالعہ کے بعدیقیاً ہم سے متغُق ہوں گئے کہ ، ستمبر کے فیصلہ کے بعد بھی اس کی اہمیت برسستور باقی ہے۔

١٠٢ س كتاب مِن أكب كوبعض امور بهارے بال كي مرة جد نظريايت سي مختلف لميں كے مثلاً نزولِ عيستي 'آيدِ مهدى ادرمجدّد · امڪانِ کشف والهام وغيره . اس عنمن بيس آس بنيا دي بڪته کو ملحوظ رڪھئے کہ دين سي تعلق جمله عنقدات ونظرايت كيسلسله من يرقه بزصاحب كامسلك يدسب كدانبين قرآك مجيدكي دوشني يس بركها جائے جواس كيمطابق موا اسم ميح قرار ديا جائے جو خلاف مواسيمستردكرديا جائے اپنے اسى مسلک کی روشنی میں انہوں نے ان نظراٰ پست کوتھی پرکھاہے۔اگرا بیدان کے اس سلک سنے نفق نہیں '' ختم نبدّت اور تحریب کا

آپ کولین معیار کے مطابات رو وقبول کا پورا پورا حق عاصل ہے وہ اس بات میں کسی سے بحث میں الجھنا پسند نہیں کرنے (پول بھی ان کی قرآنی بھیرت کی رُوسے) ان معتقدات اور نظر اِیت کا دین کی اساسات سے کوئی تعلق نہیں اس لئے یہ کفراور اسلام کامعیار نہیں قرار پاسکتے. البتہ سستلہ حتم نہوت سے ان کابڑا ٣- ہمارے خیال کیے مطابق بدا بینے انداز کی منفرد کناب ہے جسے اسلمان توا بک طرف اگرا حدی سحزات بھی خالی الذبین بوکر پڑھیں گئے تو بہت مفید بائیں گے اس سیلد براس سے پہلے اس انداز سے کبیں بجٹ نہیں کی گئی مستنید ارتل مسکت اوراس کے ساتھ ہی ٹنگفتہ سنجیدہ اورجذ ہات سے بیسر ب بن بن من الله تعالى مصنف كي اس عمر بحركي محنت كو تمرقبوليت سے بارياب فرائے.

طلوعِ اسسالام ٹرسٹ (رحبشرڈ) ۲۵. بی گلبرگ ۲ لامور ٣

### الله التحل التينية

ببلاباب

المسلس منظر

يم اغازيڪن

چونکه مسلختم بوت نے ان دنوں مک میں بھرخاص اہمیت اختیار کر لی تھی الحصوص اس مطالبہ

کے بیش نظرکہ مرزایموں کوغیر مم اقلیت قرار دیاجائے اس لئے دافتباسِ بالا کے خط کشیدہ الف اطلسے متاً رُشدہ احباب کی طرف سے) ملک سے مختلف گوشوں سے تقاصنے موصول ہونے گئے کہ میں اس اسم مسئلہ برئها مع طور برنكمون تاكه ذمبنون مين أتجهر نه والمص مختلف موالات ايك ببي د فعه اطمينان نجش الماز سس مل ہوجائیں ۔ان تقامنوں کی ایک وجدا ورکھی تھی جصنور نبی اکرم کی سیرست طیب کے تعلق میری تصنیف \_\_\_\_ "معراج انسانیت "کے پہلے ایڈیشن کے آخری اب میں میں نے ساکہ ختم نبوت برمختصراً لکھا تھا امیکن ب اس كماب كادوسراايديش شائع مؤا، تواس إب من سيده و حصر نكال ديا كياجس كاتعلَق قاديا نيت تفا اس کی وجریہ بتانی گئی تھی کہ یہ روضوع ایک متعل تصنیف کامتقاصی ہے "تفاضا کرنے والے احباب في بيري توجه اس طرف بعي منعطف كرائي اس سلسله مين ايك خاص بات بيهمي ساسنية في كيعف احميري حضرات كي طوف مسيمي يمطالبه مؤاكد مجهاس موضوع برتفصيل مسالكمهنا جا بيئة . تأكدوه ديميسكين كدفران م کی روشنی میں اس مسللہ کی حقیقت اور اہمیت کیاہے ان میں سیعض خطوط میں مجھے جذبہ کاش حق مگی جعلک محسوس ہوئی میرانجر بریہ ہے کہ عام طور پر احمدی حضرات کا قرآن کرم کامبلغ علم ان چند آیا ت اور سے معلک محسوس ہوئی میرانجر بریہ ہے کہ عام طور پر احمد ی حضرات کا قرآن کرم کامبلغ علم ان چند آیا ہے۔ ان ك مصوص فهوم ك عِدود موالي جنبلي بحث ومباحثه كم التي أوكرا ديا جا ما المسلط يركها جائيے كا قرآنِ خالص كى روشنى مِي گفتگو كى جائے تو فريق مقابل كے پاس اس كاكونى جواب بہيں ہوتا " تو ان كاجذبة عبسس فابل قبم بوسكتاب

عِذبَهُ سِسس قابلِ بهم موسنسائے۔ ان طالبات کےعلاوہ قرآل کرم کی روشنی میں اس مسلم پرگفتنگو کی اہمیت کی ایک اور وجر بھی میرے پیش ان طالبات کےعلاوہ قرآل کرم کی روشنی میں اس مسلم پرگفتنگو کی اہمیت کی ایک اور وجر بھی میرے پیش

نظرتقي ـ

#### مقدمة بهاوليور

المواد من المواد من المورى ال

سعراج انسانيت كاپيلاايديشن1949 ميں شائع ہوا تھا۔ طلوع اسلام ٹرست

شخص قادیا فی سلک اختیار کرنے کے بعد مان رہتا ہے یا نہیں اس اعتبار سے یہ عدم متعلقہ فرقعسین کا اہدائۃ اے معاطمہ ندر یا بلکہ قادیا نیوں اور غیر قادیا نیوں کے با بین ایک دینی سوال بن گیاجس کاعلائتی فیصلہ اظامر ہے کہ) بڑی اہمیت کا حاسل کھا۔ یہ مقدّر قریب نو سال تک زیر عاصت رہا اور آخرالام محداکہ صاحب و شکل نے جہدا ول نگر نے احج اسم حوم ہو ہے ہیں آ کہ فروری صفح اللہ کواس کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلا بنی شہرت اور اہمیت کے بیش نظر اس زیانے میں بھی الگ جہدی گیا تھا اور اس کے بعد بھی جھیتا رہا اس وقت شہرت اور اہمیت کے بیش نظر اس زیانے میں بھی الگ جہدی گیا تھا اور اس کے بعد بھی جھیتا رہا اس وقت میں معلی کا وہ نسخ اس کا وہ نسخ اس کا فیصلہ کی طرف سے بڑے کہ مرعبہ کی طرف سے بائع کے مرحب میں معلی کیا گیا ہے۔ اس فیصلہ کی اور نسخ النہ معرب بروفیسراور نیش کی اس میں معرب بروفیسراور نیش کا لیے لاہوں موالا نا فلام محرصا حب شیخ الجامعہ عباریہ ہو ان اس میں صاحب جا ند بوری اور موالا نا سے موجوباتی ہے۔ کا لیج لاہوں موالا نا محرب بالے وہ موجوباتی ہے۔ کا لیج لاہوں موالد میں موجوباتی ہے۔ اس مسلم کی اسمیت واضح ہوجاتی ہے۔ کا اخراب کی است بری مفاکد نہوت کی حقیقت کیا ہے۔ نا فاصل جے کہتے ہیں بیکن مشکل یہ ہے کہ در در در در ار اس بات بری مفاکد نہوت کی حقیقت کیا ہے۔ ادر نبی کسے کہتے ہیں بیکن مشکل یہ ہے کہ در در در در در ار اس بات بری مفاکد نہوت کی حقیقت کیا ہے۔ ادر نبی کسے کہتے ہیں بیکن مشکل یہ ہے کہ

#### اس کے بعدفاضل جج نے مکھا۔

یر تعریفیں ہو کہ اس حقیقت کے انبلار کے لئے کافی نرتھیں اس لئے بن اس جستویں راک نبی ارسول کی کوئی ایسی تعریف مل جاتے جو تصریحات قرآن کی دوسے تمام دازم نبوت روادی مو. (صنا)

اس کے بعد ابنوں نے تکھاکہ انہوں نے اس باب میں کافی جستو کی میکن تنی کی کوئی جامع توریف انہیں نہ مل سکی آخر کار ایک رسالہ میں ایک مضمون برعنوان میں میکا نکی اسلام ان انہوں نے مذہب جناب بچو مدری غلاقم احجم صاحب پر دیڑ میری نظر سے گزراً اس میں انہوں نے مذہب اسلام کے تعدیق آخیک کے دوشن ضمیر طبقہ کے خیالات کی ترجمانی کی ہے اور کچھ خود ہی آل کے تقانی بیان سکتے ہیں اس سلسلہ میں بوت کی ہو حقیقت انہوں نے بیان کی ہے میری رائے میں اس سے بہتہ ورکوئی بیان بنیں کی جاسکتی اور میرے خیال میں فریقین میں سے رائے میں اس سے بہتہ ورکوئی بیان بنیں کی جاسکتی اور میرے خیال میں فریقین میں سے کسی کواس سے انکار کئی بنیں ہوسکتا اس لئے میں ان کے الفاظ میں بی اس حقیقت میں اس سے بہتہ اس سے بیا

کو میان کرنا مول . (صنا) ازال بعدا نہول نے میرے اُس ضمون سے حاصامفصل انتباس درج کیا اور نبی کی جوتعرفیت میں نے، پیش کی تقی اس پرمبئی بحث کے بعد اینے فیصلہ میں کہا کہ

مدّعاعلیہ قادیانی عقائدافتیار کرنے کی دجہ سے مزید ہوج کا ہے البدااس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح تاریخ ارتداد مدعاعلیہ سے منسخ ہوج کا ہے ۔ ( سلال )

مذکورہ بالافیصلہ میں فاصل جے نے لکھ اے کہ ان کی عداست میں (غیر منقدم) ہندوستان کے بڑھے روئے۔
جید علم ارحضات بیش ہوتے جن میں سے ایک ایک کا بیال سینکڑوں صفحات پرشتل تھا ایک وہ حقیقت بنوت کے بیان سے بھی صفحات نہ ہوسے وہ صفحات ہوئے تومبرے ایک ایسے بنوت کے میں سے جواس مقدّمہ سے انکل الگ آزا دانہ کھا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ مبر مے صفحون کی وہ کونسی خصوصیت تھی جس کی بنا پر وہ اس قدر اطیبنان بخش تا بت موگیا۔ به ظا سر ہے کہ جبال کا متداول علم مشرعیہ (فقہ مدیث وغیرہ) کا تعلق ہے ان علمار کرام کا مقام بہت بلند تھا جواس عدالت میں پیش ہوئے شرعیہ (فقہ مدیث وغیرہ) کا تعلق ہے ان علمار کرام کا مقام بہت بلند تھا جواس عدالت میں پیش ہوئے سے ایکن میرے مقدون کی قصوصیت یہ تھی کہ اس کی بنیا دخالص قرآنی حقائق پر تھی۔ میں اس میں فقاور سے ایکن میرے مقام کی میں اس میں فقاور

و ایات پر بهنی بحثوں میں الجھا ہی نہیں تھا۔ ختم نبوت کا مسکہ جوادیا نی اور فیرقادیا نی حضرات میں ' سائٹ سرّ برسے سلسل بحث و نظر کا موضوع بنے چلا آرہ ہے اور بھنوریں جسسی ہوئی اس می کا حرات ایک بھی تھا م پر مصروب کردش ہے اس کی وجہ بہی ہے کہ اس بحث کا مدار روایات پر ہموتا ہے اور روایات کی کیفیت ہے ہے کہ ان کے مجموعوں میں مخالف اور موافق ہرا کی کو اپنے اپنے مطلب کے مطابق روایات بل جاتی ہیں تیجہ اس کا پر ہموتا ہے کہ بحث اصل موضوع سے ہمٹ کرفریقین کی طرف سے بیش کردہ حدیثوں کے حیمے یاضیعف ہونے پر مرکوز ہوجاتی ہے اور اور محمل لیا ' غبارِ ناقد کے لیلے میں گم موکر رہ جاتیا ہے ۔ اس کے بھکس قرآن جو کی پیش کرتا ہے جتی ' یقینی اور دو ٹوگ بیش کرتا ہے ۔ اور یہ مکن ہی نہیں کہ سی سکہ کے تعلق کس میں فریقین کو اپنے اپنے مطلب کے مطابق اختلائی آیات بل جاتیں ۔ یہ وجہ ہے کہ میں روایات میں نبیں اُلجھتا ۔ میں جو کچے پیش کرتا ہوں اس کی اساس قرآنی و لائل پر ہوتی ہے ! ور فریق میں مابل سے بھی قرآنی سند کا معالبہ

احادیث کی **پوزیش**ن

كرتامول: نتيجريه كه بات بانكل بحفر كرسامنية آماني -- ته .

مدین کی تاریخ اور صحیح پوزیش کے تعلق میں مختلف مقابات برم می شرح واسط سے المحت الجا آد م موں دمیری حال میں شائع شدہ تازہ تعینی شاہ کارسالت کے آخری باب میں اس تفصیل کا المفس بڑے جامع وا نع ، نداز سے دیا گیا ہے کہ بی تقیقت ہے کہ نبی اگرم صلی الله علیٰ و سکم نے اپنی احادیث کا کوئی مجوعہ مرتب کرکے یا مرتب کراک اپنی تصدیق کے ساتھ امت کو نہیں دیا جعنو کی وفات کے دواڑھائی سوسال بعد ا بعض صنات نے افرادی طور پران افوال کو جمع اور مرتب کیا جنہیں صنورصلی الله علیہ دستر کی طوف مسوب کیا جاتا تھا۔ اس طرح احادیث کے مختلف مجوسے وجود میں آئے۔ ان مجوعوں میں ہو روایات درج میں ان میں مجوع بھی ہیں اور غلط بھی ۔ یہ جو ہمارے بال مختلف فرقوں میں باہمی اختلافات پائے جاتے میں نوان کی وجہ بہ ہے کہ ایک فرقد ایک مدیث کو صبح قرار دے کراس کے طابق عمل کرتا ہے اور دو سرافرقہ اسے فلط دصنیہ فی فراد دے کر اس کے خلاف کسی دو سری روایت برعمل ہیرا ہوتا ہے۔ لبذا ہوب آ کسی صریت کہ پہنچ گی توسب سے پہلے یہ سوال ساہنے آئے گا کہ آیا وہ حدیث قول دسول صلی الله علیہ کہ سے مجمی یا نہیں ۔ چنا بخرسید اوالاعلی مودودی صاحب الینے فریق محالف کے ساتھ بحث کر النے ہوئے تھے ہیں سے ہمی یا نہیں ، چنا بخرسید اوالاعلی مودودی صاحب الیہ فریق محالف کے ساتھ بحث کر النے میں دسومیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی رہ ایت جورسول اللہ کی طرف نسوب ہو اس کی نسبت کامیح اور غلط مونا بجائے فور نریج خش ہوتا ہے۔ آپ (یعنی مودودی صاحب کے فران تقابل) کے نزدیک ہراس رہ ایت کو صدیث رسول مال لینا ضروری ہے ہے جسے محدثمین سند کے اعتبار سے میح قرار دیں بیکن ہمارے نزدیک یہ صروری نہیں ہم سند کی جحت کو صدیت کے صحیح موں نے کی لازمی دیں نہیں ہمے۔ درسائل ومسائل حصداق ل صنایا )

ارزا عبد فیصد کا دار صریت بر رکھا جائے گا توسب سے پہلے یہ سوال سامنے آئے گا کہ دہ مدیث میں ہے ۔ بھی ہے یا نہیں ایک فریق بر رکھا جائے گا اور دوسرا فریق غلط اور اس کے خلاف اپنی طرف سے بھی ہے یا نہیں ایک فریق ایسی میں دیکھتے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا موقعت کیا تھا۔ قادیا نی صفرات کے فلیفہ ٹانی دمرزا محد داحمد صاحب کا ارشا دہے۔ فلیفہ ٹانی دمرزا محد داحمد صاحب کا ارشا دہے۔

صفرت مسیح موعود (یعنی مرزاصا حب) فرمایا کرتے ستھے کہ صدیثوں کی کتابول کی مثال تو مداری کے بٹا سے کی ہے جس طرح مداوی جوجا ہتا ہے اس میں سے سکال لیتا ہے ۔ اسی طرح ان سے جوچا مواسکال لور

مورخه ۱۵ رجولانی سیم ۱۹۲۳ ته

نحدم زاصاحب نے کھاہے۔

اور جوشخص محم بوكر آیا ہے اس كوافتيار ہے كه صديتوں كے دخير ويس سے س انساركو چاہيد خداست علم پاكر قبول كرائے اور جس ذھيركو چاہد فداست علم پاكر رة كردے . (تحف مراد برصل)

اس" رد وقبول" كامعياركيا ہے اس كمتعلق الكھتے ہيں.

میرے، س دعوی کی بنیاد صدیث نہیں جگہ قرآن اور دحی ہے جومیرے پرنازل ہوئی۔ ہاں ایری طور پرمم وہ صدیثیں بھی بیش کرتے ہیں ہو قرآن شریف کے مطابق میں اور میری و قرآن شریف کے مطابق میں اور دوسری صدیثوں کو مم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔ وحی کے معارض نہیں ۔ اور دوسری صدیثوں کو مم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔ (اعجاز احمدی صنگ)

لہذا العادیث کی صحت وسقم کے تعلق مرزاصا حب کامعیاریہ ہے کے جوحدیث ان کی وحی کے مطابق سے

ده میچ ہے جواس کے خلاف ہے دہ رق می کی طرح ہمینک نینے کے قابل دومسری طوف مودودی ماحب کامعیار بھی ایسا ہی ہے۔ مرزا صاحب اپنی دحی کومعیار قرار دیتے ہیں بمودودی صاحب " مزاج شناس رسول کی گئر بھیہرت کومعیار کھیم اسے ہیں ۔ وہ تکھتے ہیں کرمدیٹ کے صیحے اور فلط ہونے کافیصلہ و ہی شخص کرسکتا ہے۔

حس في دريث كے بيشتر ذخيره كا كم إسطالع كريك دريث كو بر كھنے كى نظر ہم بيجاتى ہو كثر سو مطالع اور نما رست سے انسان ميں ايک ايسا كله پيدا ہو جاتا ہے جس سے وہ رسول الله كا مرائ شاس ہو جاتا ہے جس سے وہ رسول الله كا مرائ كل مرائل ہو جاتا ہے ہے ہے ہے ایک ایسی ہوتی ہے جیسے ایک برائے جو ہرى كی بھیت الكی ایسی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اس تقام بر پہنچ جا ليے كے بعدوہ اسسناد كا زیادہ عماج نہيں رہتا ۔ وہ اسنا دسے مدد ضرور ليمتا ہے مكر اس كے فيصلے كا مراس برنبیں ہوتا ۔ وہ بساوقات ایک غریب ضعیف استخطاع استذ مطعول فیہ مدین كو بھی ليمتا ہے ۔ اور بھی ليمتا ہے ۔ اس ليم ليمتا وہ محمد کی جوت كو ديكہ ليمتی ہے ۔ اور بساوقات وہ ایک غیر معلی نظر ہم محمد کے اندر ہمیرے كی جوت كو دیكہ لیتی ہے ۔ اور بساوقات وہ ایک غیر معلی نؤر شاؤ ، متصل السند مقبول ہوت سے بھی اعراض کرجاتا ہے ۔ اس ليے كہ اس جام زرین میں جو بادہ معنی بھری ہوتی ہے دہ لسے طبیعت اسلام اور مزاج نہوی کی مدالت مصداقل صابت صابح ا

حتی که وه بهال مک بھی کہتے ہیں کہ:۔

جى مسائل مى اس كوامزاج شناس رسول كو) فرآن وسنت سے كوئى چيز نبيس ملتى النايل مجى وه كهد كتاب كداكر نبى كے سامنے فلان سند چيش آتا تو آب اس كافيصلہ بول فراتے واليف الماليات

آپ دیکھے میں کہ ان دونوں دمزا صاحب اور مودودی صاحب کامعیارانظر دی اور کوفنوعی (SUBJECTIVE) ہے جس کے پر کھنے کاکوئی خارجی معیار نہیں ہوسکتا جو کہ مودودی صاحب کامعیار وہی ہے بحصے مزاصاحب نے بیش کیا تقال اس فرق کے ساتھ کر مودودی صاحب لسے مزاج شناس رسول کی گر بصیرت "قرار دیتے ہیں۔

له مم نے مودودی صاحب کا حوالہ الخصوص اس لئے دیا ہے کہ ان مباحث پر ہمارے زیارے یہ ب سے زیادہ (کٹریٹ کے ساتھ) وی نکھتے ہیں

ادرمرزاصاحب لیست خداست پایا بتواعلم "کہتے ہیں۔اس لیتسرزاصاحب کی طرح ان کی بھی سخت مخالفت ہم تی ہے۔اس باب میں جماعت المِل حدیہ 'سے سابق صدر' مولانا اسمعیل (مرحوم ) لینے کتا ہجہ''جماعت اسلامی کا نظریہ ٔ حدیث " میں تکھتے ہیں ؛ .

اگرایک جماعت اپنی عقیدت مندی سے سی اپنے بزرگ یا قائد کو خدا کامزان شناس ہجد ہے یا رسول کامزاج شناس تھو کے است افتیار دے دسے کدا صول محد تمین کے خلافت ب مدمیث کوچاہے قبول کرنے اور بیسے چاہے رقکر ہے۔ .... تو یہ ضکاما نگیز لوزیشن ہیں تقییت اُگوار ہے۔ ہم انشارا نڈر آخری حد تک اس کی مزاحمت کریں گے اور سنت رسول کوان ہوائی حملوں سے بچانے کی کوشش کریں گے . دستالی

ان حالات میں آپ سو پیچے کہ اگر کسی سند ہے جوجے یا غلط ہونے کامعیار حدیث کو قرار دیا جائے تواس سنلہ کے بہترے سے بہلے فریقین کی بیش کردہ احا دیمث کے جوجے یا غلط ہونے کی بحث جیٹر جائے گی اور پر بہت ایسی ہے کہاس کا فیصلہ ہزار برس سے ہونہیں پایا اور بہی وجہدے کہ ختم نہونت جیسا اہم سوال جو دین کی بنیا داور اسلام کا مرکزی سنون ہے ساتھ متر برس سے بحث وجدل کی آماجگاہ بنے چلاآ رہا ہے اور ہمارے وام دجن میں وہ بھی تعلق میں میں خیران و پریشان میں کہ کے سیجا سمجھیں اور کسے حجوثا ۔ حضرات بھی شال ہیں جنہیں دین کا براور است علم نہیں احیران و پریشان میں کہ کسے سیجا سمجھیں اور کسے حجوثا ۔

## احاد بیشنج پر کھنے کامعیار

میرے نزدیک دین میں سندا ورجمت خواکی کتاب دقرآن کرم ، سن اوراحادیث کے پر کھنے کامعیار یہ کہ جو حدیث قرآن کرم کی تعلیم کے خلاف نہیں جاتی اسے صفور صلی الله علیه وسلم کاار خاد تسلیم کیا جاسکتا ہے اور جو حدیث اس کے خلاف جاتی ہوا س کے تعلق یہ کہا جائے گاکہ بیر سول الشرصلی الله علیه وسلم کا قول نہیں ہو سکتی مجھے منکر مدیث فراردیا بانا ہے قودہ اس لے نہیں کہ بن سجے احادیث کامنکر موں بمیری کتاب معراج انسان میں دیجھے میں نے کئی حدیث ان حضرات کے وضع کردہ معیار عدیث اس دیجھے میں درج کی میں میں درج کی میں میں درج کی میں اس کے ان صفرات کے وضع کردہ معیار عدیث الله جو کد قرآن کرم کو سیمے اور فلط کامعیار قرار دیسے سے ان صفرات کے اکثر معتقدات نظریات اور مسالک خلا ب فرآن ا فلہذا عدم کی طون مورد یا جائے انہوں نے عوام کارنے دو سری طون مورد نے کے لئے یہ تر بر اختیار کرکھا ہے کہ بی میں میں اس لئے انہوں نے عوام کارنے دو سری طون مورد نے کے لئے یہ تر بر اختیار کرکھا ہے کہ بی میں میں اس التے میں اس لئے انہوں نے عوام کارنے دو سری طون مورد نے کے لئے یہ تر بر اختیار کرکھا ہے کہ بی میں میں کے کہ احمدی میں اس کے انہوں نے عوام کارنے دو سری طون مورد نے کے لئے یہ تر بر اختیار کرکھا ہے کہ بی میں کے کہ احمدی میں اس کے انہوں نے عوام کارنے دو سری طون مورد نے کہ کار میں میں کے کہ احمدی میں اس کے انہوں نے میں اس کے انہوں نے میں میں کے کہ احمدی میں اس کے انہوں نے میں اس کے انہوں نے میں کہ کو انہوں کے انہوں نے کہ بی میں کے کہ احمدی میں اس کے انہوں نے کہ بی میں کے کہ کو کرموں کی کرنے کی میں کے کہ احمدی میں اس کے انہوں نے کہ کو کرموں کے کہ کو کرموں کی میں کے کہ کو کرموں کے کہ کو کرموں کی کرموں کو کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کرموں کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کر

توایک طرن خودستیول کے کس قدر معنقدات ایسے ہیں جن کی تائید ہی وہ احادیث پیش کرتے ہیں کیکن وہ قران کے فلات ہیں اور ہی وہ مقامات ہیں جہاں یہ حضرات "احمدیوں "سے بحث کرتے ہوتے اس کھاجاتے ہیں۔
"احمدی" حضرات اس صورت کو برفزار رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہیں ان کافائدہ ہے۔ اس لئے وہ بھی مجھے منگر حدیث قرار دے کرمیری مخالفت کرتے ہیں ۔ یہ اس سلتے نہیں کہ انہیں ارسٹ اوات نبوی سے اس قسد محقیدت موتی ہے بنداس لئے کو آلن خالص کومعیار و مدارتسلیم کرنے سے ان سے دعاوی باطل قرار یا جاتے ہیں۔ یہ ہے صدیث کے سائقہ ان حضرات کی وابست کی کا داز رہیسنی

محکامین تسد آن یار دل نواز کنم باین بهسانه مگر عمر خود دراز کنم

میراتعتی میروسینهیں

 بین الفاظ کے استعال بین اس قدرا طنیاطاس سلے صروری خیال کرتا ہوں کہ ال صفرات میں شاپدکوئی سیدروس ہوں ہونیت بیتی سیے حق کی متلاشی ہوں تو وہ میری معروضات پر تفنڈے ول سیے خور کر سکیں۔
الفاظ بیں بلے احتیاطی فریق مخالف بین نفرت اور تعصب پیدا کردیتی ہے۔ اسی ملتے قرآن کرم میے تاکید کی ہے کہ اُڈغ الی سَبدیل دیتی میا کہ اُنے عظم نے المحکم اللہ کی جس کہ اُدغ الی سَبدیل دیتی میا کہ اُنے کہ اُنٹ کی اللہ کی استعالی کہ اور اللہ کی مستون موسطت سے خدا کے داستے کی طرف وعوت دو اور ال سے اختلافی امور میں بطر ای احسن بات کرو !'

جهال تک آیاتِ قرآنی کے حوالول کا تعلق ہے تواد پرسورۃ کا نمبر دیاگیا ہے اور نیجے آیت کا مثلاً (۲/۳۷) سے مراد ہے سورۃ البقرہ کی آبت نمبر ۳۰ قرآنِ کریم کے بعض سنحول میں آیات کے شماریں ایک آدھ کا فرق ہم تاہیے: اسے کمحوظ رکھا جائے .

پسس*ے تحریر* 

اس کتاب کامسوّدہ اپر بل منافیات میں مجسّ ہوگیاا در کتابت سے لئے بھی دے دیاگیا تھا۔ اس کے بعد ۱۹مئی کو رَبّوہ اسینٹس پر واقعہ مونے والے حادثہ اور اس سے عواقب سے سارے ملک میں میجان ہیدا ہوگیا۔ 14

بيسمنظر

اوراً مّت محدّية كے جذبات بن تلاطم بريا بوكياا ور سرگوستے سے يہ مطالبه كياگياكة احمديوں "كوغيرسلم اليت قراردياجائ جيساكهاس كتاب كيمطالعهسه واضح بوكا مسلمالون كامطالبددين كالقاصاب اورفرآن كرم كى دا ضح تعليم كے عين مطابن اس وضاحت سے يہ بتانامقصود سے كہ يہ كتاب اس منگامى حادثہ كى پیداگردہ نہیں ﴿ اُس کاجذب مُورکد بن کا وہی تقاضا تھا جے میں چالیس سال سے پیش کر اجلا آر ہا تھا اُس کے آخری باب میں البتہ ان مساعی کے نذکرہ کا اصافہ کرد باگیا ہے جواس مطالبہ کو آئینی شکل دینے کے لنے کی جارہی ہیں۔ (يېلاايڈليشس) برویز (۲۴رجون س<u>۱۹۷۳</u>)

## دوسراباب

# يجند بنيادي اصطلاحات

مسئلة ختم بُوت كوسم نے لئے خردری ہے كر قرآن رام كى چند مبيادى اصطلاحات كو اچى طرح سمجھ لياجائے اس سلسلم ميں اس حقیقت كو پيش نظر كھتے كر قرآن جيد خداكا كلام ہے ليكن وہ نازل ہوا تھا عولا كاران ميں راس كى نصرى خود قرآل جيد ميں موجود ہے ، ونيا كى ہرزبان كى طرح عوبي زبان كے الفاظ كے عام معانى نعزى (اس كى نصرى خود قرآل جيد ميں موجود ہے ، ونيا كى ہرزبان كى طرح عوبي نبان كالفاظ كے عام معانى نعزى المعادل كئے جائيں گے توان كام معانى خوى الفاظ كى بھى ہى كيفيت ہے ان الفاظ كے عام معانى لغوى ہيں لين جب وہ قرآنى اصطلاح خور برسامنے آئیں گے توان كام خوم وہى ہو كا بسے قرآنى مجمد نے تعقین كرديا ليكن جب وہ قرآنى اصطلاح خور برسامنے آئیں گے ہيں ۔ قرآن كرم ميں پد فظ ان معانى ميں بھى آيا ہے ليكن المعنى معنى ہيا نعظ اس معانى ميں معنى آيا ہے ليكن الناف الله كام مورى معانى ميں معنى ہيا ہم الله على الله تعقید الله خور الله تعقید الله تعلید کے معنی معنى ہوجا تا ہے اور معالط آفر بنى كے الاصلاح الله تعلیم کے ہم مارے الله تعلیم کے ہم مورى الله تعلیم کے ہم مارے الله تھی ہوجا تا ہے اور معالط آفر بنى كے امكاناست ہي ليك الله تعلیم کے ہم مارے گئى ، اس تہ ہدكے بعد آئے قرآن مجمد كى چند بنیا دى اصطلاحات كی اس الله اللہ اللہ تعلیم کے ہم مارے گئى ، اس تہ ہدكے بعد آئے قرآن مجمد كى چند بنیا دى اصطلاحات كى اس الله كے اللہ اللہ تعلیم کے ہم مارے گئى ، اس تہ ہدكے بعد آئے قرآن مجمد كى چند بنیا دى اصطلاحات كى طود نہ جو ہمارے موضوع بیش نظرے متحقیق ہیں .

أسماني راه نماني

الله تعالى في كاتنات كويد اكيا تواشيات كائنات كى ربوبيت كا ذمر بهى خودى ليا . ربوبيت كيعنى

میں کسی منے کی اُس کے نعطہ آغاز سے برورش کرتے ہوئے اُسے اس کے مقام بھیل کے منبی دینا، ظاہر ہے كدارتقاركايد راسته طي كرف محد كاراه نمائى كى عرورت بهوكى خالق كائنات في براه نمائى اللهاي كائنات کے اندر رکھ دی \_ فرعون نے حضرت موسلی اور حضرت بارون سے کہاکہ تم جس رت کی طرف دعوت دیتے ہوا وه رب كون ساسب، جواك الله رَبُّنَا الَّذِي كَمْ أَعْطَى كُلَّ شَنَّى مُ خَلَّقَادُ شُعَّرَ هَلُى ﴿ ٢٠/١٠) " بمارا رت وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور کھر است اس کی تعین کر پہنچنے کی را ، بتائی " دوسری جگہ ہے۔ اُلَّذِ کُ خَلَقَ فَسَوَى لَا قَ الَّذِي قَلَّ رَفَعَ لَى كَا أَرْ فَعَلَى كَا وسر ١٨٥/٨م فَدا وه بيرس في الريض الريد اكيا اور اس میں میجے توازن قائم کر دیا بھراس کی زندگی کے پیمانے مقرد کرتے بیے اور ان کی طرف اس کی راہ نمانی کردی. جیهاکداوبرکهاگیاسی بدراه نمانی کا کنات میں سرمنے کے اندرازخود موجود سے اسے ان اسٹیار کی فطرت (NATURE) یاجلت (INSTINCT) کر جاتاہے۔ (مثلاً) بیج کے اندریدراہ نمائی موجود ہوتی ہے کہ دہ کس طرح بڑھے کیٹو لے کھنے ایک ننتے سے رہے سے ایک ننا وروزخت بن جاستے اور اس بی ہی قسم كي بول آين اور كيل نگيل إمثلاً ألب مرغى كي نيخ بطخ اور مرغى مح مغلوط اند سير بين كي لئے ركھ ين انڈوں سے اہراتے ہی 'بطخ کے بینے یافی کی طوب پیکیں گے اور مرغی کے جہائی اور تی ہوئی چیل گے اور مرغی کے جہائی اور تی ہوئی چیل کارسایہ نظر آجائے ہیں کے کہیں اوقی ہوئی چیل کارسایہ نظر آجائے ہیں کارسایہ نظر آجائے یا بنی کی آ دا زکان میں پڑجلتے نو دوڑ کرمرغیٰ کے پروں کے پنچے دبک کر بیٹے جائیں گئے۔ شیئر بھوکوں مرحاً ۔۔ تے ' گھاس کی واٹ آنکے انٹھا کرنہیں دیکھے گا۔ بحری کا بچرجال بلب کیول نیموجاستے گوشت سکے پاس کے نہیں <u>پھٹکے گا ب</u>طاہر ہے کمانبول نے یہ تعلیم سی درس گاہ سے حاصل نہیں کی بیکسی علم کے پاس نہیں گئے ۔ ی<sup>را وہا</sup> پیدائش کے ساتھان کے اندرموجود موتی ہے۔ اورجب یہ راہ نمائی ان کے اندرموجود موتی ہے تو دہ اِس کے مطابق زندگی بسرکرنے پرمجور ہوتی ہیں ۔ اُنہیں اس کی خلات ورزی کا اختیار ہی نہیں ہوتا کسی شے کی نظر یاجبلت کے عنی ہی اس کی وہ روسش ہے جس پر چلنے کے لئے وہ مجبورہے اور انتیائے کا مَنات کی ہی وہ اُ غِيرِ مْبِدَلِ فَطَرِت ہے جِس کی وجہ سِے انسان انِ سے اس قدرمفیدمطلب کام لیناہے۔اگرصورت یہ ہوکہ آگ پر رکھنے سے یا نی تمبی کھولنے لگ جائے اور کہی منحد موجا کے تو اتنی سی باسٹ انسان کے سلتے وہا لِ جا

اورجب ذكرانسان كالمي تي توبيس سے بمارے سامنے حقیقت كالك اوركوش بے نقاب بوگيا بم ف

د کھا ہے کہ بطخ کا بجیر لیک کریانی کی طوف جا آہے اور مرغی کا بچتراس سے دور بھاگتا ہے بجری کا بجر گھاس جرّا ہے گوشت کی طرف دیکھتا تک نہیں اور بلی کا بجرلیک کرچسے کو دبوج لیتا ہے لیکن انسانی بیتے کی پر کیفیت نبیں ۔ دوزہر کی ڈلی بھی انسی بے تعلقی سے مُنہ بیں ڈال لیتنا ہے جس بے تعلقی سے صری کا تحراب بجة ذرا كمننول بصلے نكتا ہے تواس كوسنم النامشكل موجا ماہمے. و مهمی آگ يں إئة و ال ديتا كم مجى إنى السان كى كوتى فطرت نهد المكرم بين ذبكيان يليفائك جانا بمبي مرتبين أبحمون بر السان كى كوتى فطرت نهد الكرد إنى دين لك جانا بيدا وركبى بييه نظل كرسائي كم کے لئے پریٹانی کاموجب بن جاتا اس سے واضح ہے کہ یہ راہ نمائی انسان کے اندرودلیعت کرکے نہیں رکھ دى تى . بالغاظِ ديرُ انسان كى كوئى فطرت بنيس يهج بهارس بال عام طور پُرشبورسے كداسلام دينِ فطرت ے اور خدانے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیاہے. یہ سب لاعلمی پر مبنی ہے. فطرت مجبور کی ہوتی ہے جسّے اختیاروارادہ دیاگیا ہواس کی کوئی قطرت بنیں ہوتی اس کے اندر کھے صلاحیتیں ہوتی بیں جنہیں دہ استے افتیار ا ارادہ مے مطابق استعمال كرائے من ليئے موضوع سے دورنكل جا وَلِي كا اگر مين اس نكته كي تفصيل مين جلاجا وَلِ اس الماس مقام بران اشارات براكتفاكرك محصاصل موضوع كى طرف آجانا جاسية (جوحضرات كسس موصُّوع سے دلچینی ریکھتے ہوں دومیری کتاب سلیم سے نام خطوط اجلدسوم) میں متعلّقہ خطیا اللیس وادم میں وحي كاباب الحظ فرماتين).

ابسوال یہ بیدا موتا ہے کہ جب بدراہ نمائی انسان کے اندرموجود نہیں کہ اسے زندگی کس بیج سیلیم انسانی را ہم کی جائے۔ تواسے یہ راہ نمائی حاصل کس طرح سے ہموگی ؟ انسانی زندگی کو دو تقو انسانی را ہم کی جسے انسانی را ہم ان کی استانی را ہم کی جب بیاراہ نمائی اسکے جب یا بدن کی زندگی۔ اس کی اس زندگی کے تقاضے وہی جن جودیج حیوانات کے جن سال کی اس زندگی کے تقاضے وہی جن جودیج حیوانات کے جن سال کینا ، کھانا ، بینا ، صونا ، افزائش نسل کرنا اور ایک قرت کے بعد سرجانا ، ان امور کا تعلق قوائین فطرت سے جنہیں انسان عقل وفکر اور غور و تدبر پر بہنی مشاہرہ ، تجربہ مطالعہ تعلیم وقع کم کے ذریعے علام کرسکتا ہے ، اسے اکتسابی علم کی است عداد مرانسان کوعظا کردی گئی ہے۔ بنیادی صلاحیت اور چھی جا کم کا آغاز موتلے ، انسان مدنی انطبع واقعہ بواسے بعنی انسانوں نے لئول اور بیمال سے ایک بنی پرانجم کا آغاز موتلے ، انسان مدنی انطبع واقعہ بواسے بعنی انسانوں نے لئول

كررمناه است مخلف فراد كم مفاوين لمحراؤ بيدام وتاب مثال كم طور يرتحفظ نويش (PRESERVATION OF SELF) زندگی کا بنیادی تقاصا ہے اور اس تقاصا کے پوراکرنے کے بیا دسسائل و اساب کی صرورت بوتی ہے . عام حیوانات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کدان میں سے جب کوئی لیے تحفظ کی طرف مصطلتن موجاتا ہے تو وہ دوسروں محماطات میں مداخلت نبیں کرتا جب ایک بیل کا بیٹ معرما کا ہے تو وہ طلم*ن ہوکر جیٹے جا با ہے۔اسے اُس کی پرواہ بنیں ہوتی کہ باقی چارہ کو*ن لے جاسکتا ہے بیکن انسان کی ط يه ب كرجولوك زياده جالاك اورموسيار موست بي ان كي استهائي كوشسش يدموتي ب كدوه زياد في الدار سامان زبیت سمیٹ بیں خوا واس سے باقی ماندہ افراد تلف ہی کیوں ندموجائیں بیکن اُک باقی ماندہ محتاج انسا نول میں بھی تو تحفظ خویش کا تقاصا اسی طرح موجود ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اقرل الذکرافراد کی اس قسم کی كوشستول كى مزاحمت كرتے بير . باہمي مفاد كے اس محراؤ سے معاشرو بي فسادرونما موتا ہے . ظاہرے كدائل تزاتم وتصادم بإفساد وانتشار كاص عقل انسانی كی روست مكن نبیس.... اس سلتے كدیہ توپیدا بی عقلِ انسانی كاكياموا بوتاب برودكي عقل كافريض بامنصب يهب كدده اس فردمتع تعتم كحقظ كى تدبيركرس عقل لینے فراینے کو مجھوڑ نہیں سکتی وہ مختلف تدہیری کرتی رہتی ہے ۔ اسی بنار پر سمانٹرو کے اس فساد کو عقول کی جنگ (BATTLE OF WITS) كماجا آب. ارسطوف ارهائي مزارسال يبلك كما تفاكد: سرعمل جوارادة سرزدموا بظامركتنابي منى برعقل كيول ندنطرآست ورحقيقت بمارس مفادير منى بوالب اورمفاد كم الخ صرورى بك كداس كى بنياد جدبات برجور

(MYSTICISM BY EUNDERCHILL)

اوراسی حقیقت کو آج ان الغاظیں دہرایا جاتا ہے کہ عقل درخیقت ہاری خواہشات کی ویٹری ہے۔ اس کا کام بیہ کہم جن خاصد کو غیر خوری طاحت کی ویٹری ہے۔ اس کا کام بیہ ہے کہم جن خاصد کو غیر خوری طور رح صل کرنے ہیں ان کے صول کے لئے ذرائع بہم بہنچا دے اور جو کچے ہم کرنا چاریں ان کے صول کے لئے ذرائع بہم بہنچا دے اور جو کچے ہم کرنا چاریں اس کے جواز کے لئے دلائل لاش کر کے بہنا کرنے۔

(JOAD: GUIDE TO MODERN THOUGHTS)

عقل خود بی*ں عن*افل از بہب بود غیر سود خود بیند نہ جسب سود غیر

اقبال ميالغاطس ا

ظاہر ہے کہ اہمی مفاد کے ان تصادبات کوحل کرنے سے لئے راہ نمائی کی صرورت ہے ہم دیکھ ہے ہیں کریرا ہ کا د دیگراَ شا<u>ائے ک</u>ا مَنات اور حیوانات کی طرح )انسان کے اندر موجود منبیں اوراب بدیھی واصنع موگیلہے کانسانی انسانی را ممانی اعموعقل بھی اس قسم کی راہ نمائی جہتا نبیں کرسکتے بہاں سے یہ سوال بیدا ہوتا ہے۔ انسانی را ہمائی اعلی جس نے انسانی را ہمائی اعلی جس نے انسانی را ہمائی استے ہیں اس خدا کی طرف سے ہی مل سکتی تھی جس نے راه نمانی دبینے کا ذمتہ لیا تھا'اس نے بیراہ نمانی دی قرآنِ کریم میں قصّہ آدم کی تمثیلی داستان کیمین میں کہا گیاہہے کہ خدانے آدی دانسانوں سے کہا کہ تم نے زمین میں رمناسہناہے اس تمدّی زندگی کانتیجہ یہ موگاکہ تہارے مفادات بس باہمی محراف موگا جس سے بعض کو رابعض عَلُ ف (٢/٣١) تم ایک دوسرے کے وسمن موجا وسمع "لين سنقبل كي يتصوير ديكه كرآوم برافسرد كي جمائتي توخدا ف كهاكداس بي كفرائ كي كوتي بات بَنِين. قَامًا يَا يُتِنَكُّمُ مِنِينَ هُلَّى فَنَنُ شَكِعَ هُلَائَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُرَيِحُ زُفُنَ ‹‹٧/٣٨) ميرى طوف ميسة تمهارس باس راه نمائى آتى رسي كى جواس راه نمائى كا تباع كريس يك انبيس ديسي قسم کا خوت موگا نہ حزن "اس راہ نمانی کے لئے اس نے طریق یرانعتیار کیا کہ اس مقصد کے لئے ایک انسان کو تخب اکرلیاجا آل اسے براہ نمائی دے دی جاتی اوراسے برکہ دیاجا آگا اسے دوسرے وکی خراوندی کے اسے دوسرے وکی خراوندی اسان کے اسے کے اس منفرد طربت كودحى كهاجا باب ادرجس برگزيده انسان كى دساطيت سے اسے دوسرے انسانوں تك بہنجا ياجا آ است نتى يارسَوَلُ اوراس صنابطه وتتى كوفداكى كتاب. (ان الغاظ كى تشريح اوتفصيلى عَبُوم أسمَّ عِلى كرسلمني آئے كا وتحى كاكام انساني عفل وفكر كوسلب كرنانهيس عقل وفكر توفطرت كالبهت براعطيه بين سسافسان كونوازا كياب خدا اس عطيه كود م كر كهرس حين لين كا بروگرام كيول بنائ كا ؟ وحي كا فرلينه عقل انساني كي راه ناتي کرناہے کا کتاب بیں بعض حقائق تو آبیسے بی جن کا دراک مقلِ انسانی کے بس کی بات ہی نہیں وہ اس کے د از صب با بهر میں متلاً ذات خدا وندی کی حقیقت آغاز کا مُنات دزمان دمکان ، کی کیفیت انسانی دات کی ماہیت جو فرد کی موت کے بعد بھی زئدہ رمتی اور آگے بڑھتی ہے۔ اُخروی زندگی کی کندو مقیقت دغیرہ الن خارات کے متعلق وحئ خدا وندى ليبسي دلائل وشوا بدبهم ببنجاتى سيرجن كى دوشنى بين عقل انسانى ان كى حقيقت وماميت أكس ربنيج كي سكن سما وجود ال كيستى كمتعلن معلى موجاتى ب. دور رئ فسم كے امور وہ ميں جن كا تعلق انسان كى تمذنى رندگى سے ہے ان امورسيق على خلائى راد نمائى

الیے غیر تبدّل اصول دیتی ہے جن کا تمام نوع انسان پر کیسال اطلاق ہوسکے اور وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضول سے متاز ندمول مثلاً یہ اصول کہ تمام انسان پر کیسال اطلاق ہوسکے اور جو الشکوم ہیں د، ۱۷،۵ تقاضول سے متاز ندمول مثلاً یہ اصول کہ تمام انسانوں پر کیسال ہوتا ہے اور جو زمان وم کان سے متاز نہیں ہو ایک غیر تبدّل اصولوں کو دین کی اساسات ( بنیادیں ، کہاجا تا ہے .

سیکن یہ ظاہرے کہ آن اصوبول پرعملد آ ملا ہر قوم اور زمانے کے مالات کے مطابق ہوسکتا ہے۔ اس کے ابتدائی وَورْس کے انسانی علم وعقل کی صورت بیسے کہ یہ انسان کے ابتدائی وَورْس نیا ہے انسانی علم وعقل کی صورت بیسے کہ یہ انسان کے ابتدائی وَورْس نیا ہے انہ انسان کے ابتدائی وَورْس نیا ہے انہ انسان کے ابتدائی مالات، وقتی کی داو نمائی کا طریق یہ رہا کہ ایک رسول آتا اور (از روستے وحی) انسان کوزندگی سے غیر تمبذل اصول بھی بتا آلاور ان برعمل کرنے کے طورط ان کھی وہ چلاجاتا تو اس کی وجی یا تو ہواد دی ارضی وساوی کی وجہ سے باتی نہ دہتی اور یا اس میں انسانی خیالات کی آمیزش ہوجاتی ۔۔۔۔ اس سے بعدایک اور سول آتا اور (وحی کی روسے) یا اس میں انسانی خیالات کی آمیزش ہوجاتی ۔۔۔۔ اس سے بعدایک اور سول آتا اور (وحی کی روسے) یا اس میں انسانی خیالات کی آمیزش ہوجاتی ۔۔۔۔ اس سے بعدایک اور سول آتا اور (وحی کی روسے)

(۱) سابقہ رسول کی عطاکر دو عملی جزئیات میں سے جو بمنوز فابل عمل ہوتیں ان کی تجدید کر دیتا اور ۱۳) جو جزئیات فابل عمل ندرتیس ان کی جگہ ایسی نئی جزئیات دے دیتا جو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ممکن انعمل ہو یمیں .

> جِهَالَ تَكُنَآسَمَا فَى بِلِيمِت مِنَ انسَا فَى خَيَالات كَى آمِيزِشَ كَاتَعَلَق بِ قَرَّانِ كَرِم مِن بِهِ ب وَمَا ٓ أَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِي إِلَاۤ إِذَا تَمَنَى ۚ اَلْعَى الشَّيْطُنُ إِلَاّ إِذَا تَمَنَى ۚ اَلْعَى الشَّيْطُنُ فَى آمُرِيَّتِهِ مِ فَيَسَمَعُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ ثُمَّ يَحْوَكُمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

> ات رسول! تمست پید کوئی نبی اور رسول نبین آیاجس کے ساتھ یہ ابرا نہ گزرا ہوکہ (اس کے جانے کے بعد) سے بید کوئی نبی اور رسول نبین آیاجس کے دی میں اپنی طرف سے آمیزش نہ کردی ہو اس کے دی میں اپنی طرف سے آمیزش نہ کردی ہو اس کے بعد خدا کی طرف سے ایک اور رسول آجا آبا وروہ وجی میں آمیزش کونسوخ کر کے اصلی تعلیم خدا وندی کو بار دیگر محکم کردیتا۔ اور یہ سب کچھ خدا کے علم وحکمت کی روسے ہوتا۔ اس طریق محوو نبات رہنسین محکم کی کوسورہ بقرہ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

مَا نَلْسَخُ مِنْ اللهَ عَلَى عُلِ شَكَى وَ فَلِيدِ مِنْهَا آوَ مِنْلِكَ الْوُ اللهَ عَلَى عُلِ شَكَى وَ فَلِيرِ مِنْهَا آوَ مِنْلِكَ اللهَ عَلَى عُلِ شَكَى وَ فَلِيرِ مِنْهَا آوَ مِنْلِكَ اللهَ عَلَى عُلِ شَكَى وَ فَلِيرِ مِنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عُلِ شَكَى وَ فَلِيرِ مِنْهَا اللهِ اللهُ ال

آسمانی راه نمانی کا پرسلسله اسی طرح آگے بوصتار با علم وعقل کی وسعتول کے ساتھ، وحی کی تفصیلات ساتھ گئیں ۔۔ ذرا تعرسل ورب کل کی گرت کے ساتھ اس کے دوارِ عمل و نعوذ پھیلتے جلے گئے آنکہ ایک اس معرفی کی سرت کے ساتھ اس کے دوارِ عمل و نعوذ پھیلتے جلے گئے آنکہ ایک آل دور میں آب بہتری جے علامہ اقبال کے الفاظری، دور قدیم اور عهد جدید میں حدِ فاصل سے تعبیر کیا جاتا ہے بعنی اس دور میں جب صنور رسالت باب کاظہور ہوا۔ یہ وہ دور کھاجب انسانیت اپنے زمانہ طغولیت سے آگے بوطور کو دور میں جب رسی ہی سلسلہ رش رو ہارت کی اس داستانی حقیقت کشاا در لجمیرت افروز کو میں نے لائی کتا معرفی اس معرفی سلسلہ رش رو ہارت کی اس داستانی حقیقت کشاا در لجمیرت افروز کو میں نے لائی کتا معرفی اس انسانیت انسان کیا ہے۔

مواج انسانیت استی اول نے باب سیم اول نے باب سیم اول کے ایک میں اسرے کی صرورت ہوتی ہے بہارالے و اسرائی دوجار قدم بھی چلئے ہیں با آک لرکھ اگر گر آ ہے ۔ گرتا ہے تو ادھ اُدھ حست بھمی نگا ہول اسے مدد کی تلاش کرتا ہے ۔ بایوس ہوجا آ ہے قورد کر کسی اسفانے والے میں میں میں میں میں میں اسے جواتی میں کے باس بھار کا ہی ایک دراید ہو با جا کہ اس وقت اس کے پاس بھار کا ہی ایک دراید ہو با جا کہ اس وقت اس کے پاس بھار کا ہی ایک دراید ہو با جا کہ اس وقت اس کے پاس بھار کا ہی ایک دراید ہو با جا کہ اس کوئی انگی پروگر انتقائی والا لی جائے تو بھر جارت تو بھر شامل ہوجاتے تو کو پھر شامل ہوجاتے تو کو پھر شامل ہوجاتے تو بھر جائے تو بھر شامل ہوجاتی ہے ۔ اور بڑا ہوجاتے تو مورد ہوجاتا ہے میکن جیاتا ہے جا اپنی بڑے تو کسی کا ساتھ وصور ڈرا تو اس ہوتا ہے ۔ بھراگر راستے میں جھوٹی سے بالدے کا طور نہ ہوجاتے تو اسے دریا نظر ہی ہے جون کے نشیب سے برامدے کا فراز اسے بہراگر راستے میں جھوٹی سے بالدے تو اسے دریا نظر ہی ہوجات کی موجاتے تو اسے دریا نظر ہی ہے جون کے نشیب سے برامدے کا فراز اسے بہراگر راستے میں جھوٹی ہی تا ہی برامدے کا فراز اسے بہراگر راستے میں جھوٹی میں برطرف جانسا ہے بیکن اند میں سے الدے بیکن اند میں اندائی براد دکھائی دیتا ہے۔ اور بڑا ہوجائے تو دون کی روشنی میں برطرف جانسا ہے بیکن اند میں سے اس کا کہائی دیتا ہے۔ اور بڑا ہوجائے تو دون کی روشنی میں برطرف جانسا ہے بیکن اند میں سے اسلامات

چند بنیادی اصطلاحات

حجلاد الطرائة بين اس وقت مهركسي فيقِ سفركي احتياج محسوس كرتاب بيكن جب وه اسي طرح أستقة بیشت گرتے بڑتے گھراتے سنبعلتے بوری جوانی کو بہنج جا آہے تو بھراسے انگلی بحرائے والے کی صرورت نہدانوانی انوس وغيرانوس مقامات كالتباز أكفه جاكب. روطني ادرا ندهيرك كا فرق بعي باتى نبيس ريهتاب اب دهمر جگه با نون وضط جِلاجا ماسد اگر كبيس مفوكر كها كركريمي براست توخود بخود إسكفني كي كوسشش كراسي اوراس طرح یہ بتانا چاستاہے کہ اسسے سی خارجی مدد کی احتیاج نہیں . وہ اس قسم کی مدد کو اپنی شال جوا نمردی کے جوانی کا زمانر جوانی کا زمانر وه این حفاظت نود کرنے کامتمنی ہوتا ہے وہ اپنی منزیس آپ قطعے کرنے میں لذت محسوس کرتاہے البتہاس مقام پر لہسے ایک جیز کی صرورت باتی رہتی ہے جس کے بغیرنہ تو وہ راستہ کی مُرخطر كماليول مس محفوظ ره سكتاب أوريزي منزل مقصود كك ببنج مكتابير جيزجس كي صرورت لا بنفك اورجس كى احتياج يقينى بيئ اوراس احتياج بس ده كوئى مشرم دندامت اورسبى دخفتت بمبى مخسوس نهيس كزناريه شاہراوزندگی میں جہال جہال دوراہے آئیں وال نشائن راہ (sign posts) نصب ہول جن برر واضح أوربين الفاظي لكها موكه براسته كدهرما الهداوردد سراراسته كس طرف ؟ اب اكرراه روكي آ کمھول میں بصارت ہے اور فصنا میں روشنی کرجس کی مردسے یہ نشا ناتِ راہ پر <u>سے ج</u>اسکیں تو *کھر راست* قطع كرنے يرمنزل تصود كر بہنچ جانا يقينى ہے." لَا حَوْثُ عَلَيْ هِوْ وَلَا هُمُ يَحْزَنُون " ١٩١٦ ا جب ذہن انسانی اس طرح سن رست دوشعور کو پہنچ گیا توجس راہ نمانی کو وحی کے ذریلے دیاجا نامقصو تقاادرجس میں اب نکسی مک واصافہ کی صرورت تھی اور منہی تغیر د تبدّل کی حاجت استے آخری مرّمبہ ، نبى *آخراز بال محنور رسانتماَّب كى وساطت سِسانسا يؤن نك يبن*جا دَياكبا. اس ضابطة وحى كانام قَرَّان كَرْمِم بے اس منابطة مرابت كى خصوصبات بربنا فى كىيى ا

من مر کی صوصیات ازا) یکناب مفصل ہے سورة انعام میں ہے۔ اَفَغَیْرَ اللهِ آئیتَغِیُ فَرِاللهِ آئیتَغِیُ مُرال کی صوصیات اِحَکَمَا دَ مُو اللهِ آئری اَنْزَلَ اِلْیَکُمُ الْکِتَابَ مُفَصَّلًا آہ ﴿ اِللّٰهِ کَا اِللّٰهِ کَا اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

(٧) جوغير مّبدَل حقائق متروع سے بطے آرہے مقے وہ سب اس کے اندر آگئے ہیں. وَ أَ نُوَلُكَ آ

الدُك الْكَتْبَ بِالْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَلَ يُهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهُ يُحِنَّا عَلَيْهِ (۵/۴۸)
"بم نے تیری طوف دلے رسول"!) ایسی کہ بنازل کردی ہے جوان دعاوی کو بیج کرد کھائے گی جوکتب سابقہ میں انسانوں سے گئے گئے تھے اور بہتمام ابری حقائق کومعطہے "

سدانسانی راه نمائی سینتعلق کوئی بارندایسی نبیس جواس میں درج مونے ست روگئی مور ما فَرَّطُنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَنِی ﷺ (۱۱/۲۸)" ہم سانداس تناب میں کسی سم کی کی نبیس جھوڑی "

مربرات كوكهول كربيان كرتى ہے۔ وَ مَوْلَنَا عَلَيْكِ الْكِتْبَ لِبَنْيَا مَا يَتُكِيْ شَنَى اِ ١١١/٨٩)

ى قرائص ہے بوشى باق نبيس إنك لَقَوْلٌ فَضَلٌ وَ مَا هُوَ بِالْهَوْلِ (١٥٠-١٨١/١٢)

۱۰ خداکی طوف سے دستہ جانے والے تمام قواہین اس میں مکمل ہوگئے ہیں. وَ تَعَبَّتُ كُلِعَتُ رَبِّكَ صِلْ قَا قَ عَلُ لَا (۱/۱۱۷) تیرے خواکی باتیں 'اس کے قواہین صدق وعدل کے ساتھ محمی ہوگئے !

٤. يەمخىل بىمى ئەدۇغىرىتىكى كۈتتىنى كۈتتىنى ئىكىلىت الله (١٠/١٠) ان بىس كىسى كى تىدىلى ئىلىلىت دىگەرغال ئىلىلى ئىس موسىكتى . دىگەرغال ئىزى ئىپ كەلگەرلىلى ئىلىلىلىدە (١٠/١١ ن ١٠/٢٤ ن ١٠/٢١) انىيى كوئى بدل نىيى كىتار

بین ہو سی دیر ملاہ صفاری ہے ہو ملب میں اپنی طرف سے سے میں نبدیلی کے مہاز نہیں سے ۱۰/۱۰۔ حتی کہ خود رسول استر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں اپنی طرف سے سے سی نبدیلی کے مہاز نہیں سے ۱۵/۱۰

كَيْفِظُونَ (١٥/٩)" بم فياس صابطة قوانين كونازل كياسها ورسم خوداس مع محافظ بين " كَيْفِظُونَ (١٥/٩)" بم في مدت السريان الأن من المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية

إِلَّا ذِكُو اللَّهُ لَيَهُنَ (١٨١/٢٥) يتمام الحوام كے لئے ضابطة بدايت ہے: وارتمام وزح انسان كے دكھول كى دوا فياً يَنْكُا النَّاسُ قَلُ جَاءَ نِنْكُوْمَ وَعِظِيةً مِنْ رَبِّكُهُ

دا ضح رہے کیجب یہ کہا گیا کہ یہ کتا ب مفضل اور ممل ہے تواس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں تمام احکام اوران کی جزئیات کے بھی دے دی گئی میں قرآن کرم کی کیفیت رہے کہ اس میں احکام ہست کم س بعبیٰ اوران کی جزئیات کے بھی دے دی گئی میں قرآن کرم کی کیفیت رہے کہ اس میں احکام ہست کم س بعبیٰ

و بی جو جیسند کے لئے غیر منبتر ل رہ سکتے تھے. باقی راہ نمائی اصول واقدار کی شکل میں دی گئی ہے ال اصول م اقدار برعل درآمکس طرع کمیاجا ئے گا اسے سرزماند میں قرآنی نظام محومت دیعنی اسلامی مملکت جوقران کے طابق تام ہوگی، باہمی مشور مسنحوث تعین کرے گا۔ بدطریق عمل (یا جزئیات) زمانہ کے بدلتے ہوئے تعاضوں کے مطا برنتا جائے گا نیکن اصول وا قدار اپنی جگہ غیر تعبد ل نایں گے۔ ثمانت و تغیر کے اس امتزاج سے یہ راونسانی ممکن العمل نہے گی اور ابدینت کورکنا رکھی۔

کے اندر محفوظ ہے۔ اور چونکہ وہ ممکن ہے اس کئے مزید وتی کی طرورت نہیں رہی۔
یہ تعییں (اور ہیں) اس کتاب کی خصوصیات جے نوع انسان کی ابدی راہ نمائی کے لئے دیا گیا جب کتاب
اس قسم کی تھی توجس رسول کی وساطت سے پرکتاب دی گئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ بھی ابنی خصوصیات کا حاص تھا۔
اس قسم کی تھی توجس رسول کی وساطت سے پرکتاب می انسان کے لئے صابطتہ ہدایت تھی تورسول بھی تمام نوع انسان کے لئے صابطتہ ہدایت تھی تورسول بھی تمام نوع انسان کے لئے صابطتہ ہدایت تھی تورسول بھی تمام نوع انسان کے اینے صابطت ہدایت تھی تورسول بھی تمام نوع انسان کے اینے صابطتہ ہدایت تھی تورسول بھی تمام نوع انسان کے طون رسول کھا بینانچر کھا کہ اعلان کردو کہ نیا تیک النتا میں اِنے نے۔

رمعول المراق المراق المراق المناب ملم فرع انسان كي التحضاطة بدايت متى قورسول بهى تمام فوع انسان كي موف رسول مقاب بين في بها كداعلان كردوكد يَا يَّكُ النّاسُ إِنِّ المَّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللهُ ال

النقام ومناحتول اورصاحتول كيلعديدا علال عظيم كرد إكداب

ٱلْيَوْمَ ٱلْمُلَتُ لَكُمُ دِيْتَكُمُ وَ ٱتُعَمَّتُ عَلَيْكُمُ بِعُمَّتِى وَ رَضِينَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا \* (٥/٣)

اس دَور مَن مم نے تمارے این تمارے دین کوئمٹل کردیا اور تم پراپنی نواز شات کا آمام کرایا اور تم پراپنی نواز شات کا آمام کرایا اور تم براپنی نواز شات کا آمام کرایا اور تم برای سالم بطور صنا بطه زندگی لیسند کرایا ا

اس آیت میں اگر بھیل دین سے مراد اس زمانے سے سلمانوں کا دینی فلبہ بھی لیاجائے توبھی قرآن مجید نے اسس کی وضاحت کردی تھی کہ یہ نظام زندگی دنیا کے باقی تمام نظافہ کمسے جیات پر فالب آکریسے گا۔

جودینِ خداوندی میں اوروں کو بھی شرک کرنا جا ہے۔ بی دینِ خداوندی میں اوروں کو بھی شرک کرنا جا ہے۔ بی دینِ خداوندی میں اور وں کو بھی شرک کرنا جا ہے۔

ين، ب كى توجرابك بارىجراس حقيقت كى طرون مهذول كرانا جامتا مول كد فداف بني كناب (قرآلزاكم) مئتعلق واضح الفاظ بي كهده يأكه يه مرطرح من كلل مع . فير تعبدل من معفوظ من قيامت كك كي آسف والے انسانوں کے لئے ضابط بدایت ہے میں معبتا ہول کداس سے بعد ختم نبوت کا ستار خود محود حل موجا آ ہے۔ جبكتاب ايسى بي سي كا بعد قيامت ككسى اوركتاب كى ضرورت بيس الواس كتاب كالسف والي نبي كم بعد كسى اورنبى كى معى صرورت نبيس بنى توكماب يركرة اب جب كوئى كماب يى نبيس آنى تونبى كياكرف آئ كا كتاب دائى اس التے اس كتاب سے لانے والے نبى كى نبوت بھى دائمى كتاب سے بعد مزيد كتابول سے نرو ل كا سلسانته اس لية اس نبي كي بعد نبوت كاسلسار مي ختم اس كي بعدسو بيئة كالمدتعا في في بي أكم كوفاتم المين كها (١٧١٧١) نواس كم يمح قرآني مفهوم كي يمين ي كوئي د نشواري بوسكتي بدا قرآك كريم كي خاتم الكتب (اسماني كنابوں كے سلسلہ كی آخری كتاب، تسليم كريينے كے بعد نبى اكرم كے خاتم الانبيار (سلسكة انبيار كی آخری كڑی ابونے ين كوئى شد إقى نبيس رستًا. ين اكثركها كروا مول كرا شدتعالى في حركه و كران كرم كفيعلق كهله السيك بعداكر حضور كي تعلق خاتم النبيتين بوسف كا علان نهجي كياجانا توجعي صفور كي أخرى نبي موسف من ووآرار ندموسكتيس. الن حقائق كى موجود كى بى سويت كەقراك كرىم كوخداكى كماب ماننے دانول كے إلى ختىم بوت يمبى كوئى ايسامسلەم دسكتا تفاجس بس كسى كجسف كى تنجانف موتى إليكن واست بنصبى كدمارس إل السي ستميخيقت بريمي كزشته سائه ستر

برس سے بحث ہورہی ہے اورسلسل بحث! آپ کومعلوم ہے کہ اس بحث کا مذارس چیز ہمہے ؟ (جیساکہ ہیں پہلے عرض کرچکا ہوں) اروایات پر اس کی تغصیل آ تھے چل کرآئے گی . مسردست ہم قرآن کریم کی ان اصطلاحات کو د کیمیں مجے جن کا اس موضوح سے بنیا دی تعلق ہے۔

#### ۱- وحی

ان اصطلاحات بن سب سے پہلے وتی کی اصطلاح آئی ہے۔ گفت کی روسے اس لفظ ایا مادہ ۔۔۔ و ۔۔ ی) کے کیامعنی بن اسے بی نے اپنی " لغات القرآن " بن عربی زبان کی سنند کتب لغت کے حوالوں کے ساتھ تفصیل سے لکھا ہے مناسب معلم ہوتا ہے کہ اسے اس مجھ بالغاظم درج کردیا جائے۔ وهو ها آ والوں کے ساتھ تفصیل سے لکھا ہے مناسب معلم ہوتا ہے کہ اسے اس مجھ بالغاظم درج کردیا جائے۔ وهو ها آ اگو سم کی ارشارہ جس میں تیزی اور سرعت ہوا و سکیفٹ کلگ بی تھ بھی کر ایک میں نقال باس کا اشارہ کردیا۔ یا چیکے سے طلع کردیا۔ چنا بچہ سورة مربم میں حضرت زکریا سے تعقق ہے کہ ان سے کہ دیا گیا تھا کہ وہ اوگوں سے بات نہ کریں۔ فاؤ ملی المیاب سے المیاب سے کہ دیا گیا تھا کہ وہ اوگوں سے بات نہ کریں۔ فاؤ ملی المیاب سے کہ دیا گیا تھا کہ وہ سے بات نہ کریں۔ فاؤ ملی المیاب سے کہ دیا گیا تھا کہ وہ سے کہا۔

بد راخب نے کہا ہے (اورصاحب تاج نے بھی اس کی ٹائید کی ہے) کہ اَلُوَئی کے عنی تیزانشارہ سے میں اسی لئے شکیء وجی کے عنی میں وہ چیز جوجلدی سے آجائے اور اَ مُدُّ وَجِی ' تیزرفنارمعالمہ اَ لُوئٹی ک جلدی تیزی کرتا۔ اَ وُحَی الْعَمَلَ اس نے کام ہیں جلدی کی ''

له تاج العروس فيزمفروات إمام راغب. له كاج وراغب. له تاج وراغب.

۷: اُونٹی سے عنی محکرنا امرکرنا بینانچرصاصبِ آتج سنے کہاہے کہ مندرجہ بالا آبت (۱۱۱/۵) ہیں حواریوں کی طرف دحی کرنے کے عنی یہ بین کہ فعال نے انہیں حکم دیا تھا ہ اور یہ وحی صفرت عبلتی کی و ساط سے سے حاریوں کو ملی تقی جو ابن فآرس نے کہاہے کہ وہ چیز ہجے تم کسی طرف پہنچا دوا وراسے اس کا علم ہوجائے ویٹے ہے کہلاتی ہے خواوا سے پہنچانے کی کیفیت کچھ ہی ہو مخفی طور پریا ویسے ہی ۔

۵. آوننی الیئے کسی کواپنا بیغام بریاد کمی بناکر بھیجنا۔ جنا بخبر آوسنی الرسّج ک کے سختی بین اس نے اپنے معتمد بیا کی کوالم بھی بناکر بھیجا (بحوالہ تاج آلعوس) ابن الا تباری نے کہا ہے کہ ایف کا اس کے دائی کوالم بھی کوائیس کی دور سرے کے ساتھ علیور گی بین خفیہ باتیں کرنا ہیں۔ اس لئے قرآن ہیں حضرات اجمیار کوام کے مخالفین کے متعلق ہے ۔ ٹوجی کہ گفت کھی ڈیل بعض (۱۳/۱۱) اس کے معنی خفیہ ساز شوں کے ہیں۔ اِخفا کے اعتبار سے اس کے معنی ہونے ہیں کسی بات کو ول ہیں ڈال دینا۔ چنا نجہ آؤے ت کفیہ کے معنی بین اس کے دل ہیں خوالہ بیدا ہوگیا۔ (بحوالہ تا ج آلعوس)

اً أُوسُغي مُصفى فابلِ اعتما دراسنته كے بھي بي ديطالف اللغتها. يد بي اس لفظ (يا ماده) كيلغوي عني -

چند نبیا دی اصطلاحات

انیں اچھی طرح ذہن نشین کر پیجئے کیونکہ آگے جل کران سے بڑے اہم بیختے پیدا ہوں گے۔ بیکن اس لفظ کے اصطلاحی معنی ہیں وہ علم جسے خدا ایک برگزیدہ (ختخب) فرد کو براہ راست اپنی طران سے دیتا تھا۔ اسے پھر مجھے لیجئے کہ قرآنی اصطلاح کی رُوسے وقتی کے معنی ہیں خداکی طرف سے براہ راست طنے والاعلم "اس اصطلاح کی دقرآن کی رُوسیے) خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

ادید و این صفرات اجیار کرام کی طرف آنی تھی۔ دوسرے انسانوں کی طرف بنیں آتی تھی بصرات اجیار کا اُ اسے دوسرے انسانوں تک بہنجاتے تھے جنا بخیر رسول سے کہاجا آا تھاکہ بیلغ ما آ اُنزِلَ اِلَیْكَ مِنْ

رِّبِلِقَ (۵/۷۷) ہو کھے تیرے رب کی طاف سے تجھ پر نازل کیا جاتا ہے اسے دومروں کک بینجاؤ " رِبِلِقَ (۵/۷۷) موروں میں مدون سے تھے پر نازل کیا جاتا ہے اسے دومروں کک بینجاؤ "

بدانسانی علواس کے مطالعہ امشاہرہ بخرہ عور وفکر کا بہجر ہوتا ہے بیکن قتی میں صاحب وجی کے اپنے خوالات اور جذبات کا کوئی دخل بنیں ہوتا تھا۔ یہ عفر اُسے خدا کی طرف سے برا و راست ملتا تھا۔ وَ مَا يَمنَظِفُ عَنِ الْبَقَوٰى وَ ﴿ ٥٣/٣) ہوتا ہے اس بن اُس کی ابنی فکریا جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ عَنِ الْبَقَوٰى وَ ﴿ ٥٣/٣) ہُو وَ حَی ہے جواس کی طرف جی جاتی ہے۔ وَ حَی کی اسی خارجی سے اِن هُو (آلَ وَسُعَی کی اُسی خارجی سے اسے ترزیل کہا جا ای تھا۔ یعنی نہی کے دل سے اُمجر کر اِ ہم آئی ہوئی آ

نبين مكراس يرأور سينازل من وات.

به بنتی کواس کا قطعاً اختیار نبس بونا کتا که ده و حی خدا وندی بین کسی قسم کا نفیز و تبدل کرسکے مخالفین عرب آپ سے کہتے کہ آپ و آب بین کچے رقو بدل کر دیں توہم آپ کے سائند مفاہمت کر ہیں گے۔ اس کے جواب میں حضور سے کہا گیا گہ ان سے کہد دیکھے کہ منا یکوئٹ باتی آئی اُنٹی کا آب اُلگا ہوئی جا گیا گئی نفیسی ہم بین منا کے کہ منا یکوئٹ باتی کہ میں اس میں کسی تسم کا رقو و بدل کر میں اس میں کسی تسم کا رقو و بدل کر سکوں ۔ اِن آ تَبِیعُ إِلَّا مَا يُوخِي إِلَىٰ آبُول اِللَّا مَا يُوخِي اِللَّا مَا يُوخِي اِللَّا مَا يُوخِي اِللَّا مَا يُوخِي اِللَّا مَا يَوْجِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُوخِي اِللَّا مَا يَوْجِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُوخِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُوخِي اِللَّا مَا يُونِي اِللَّا مَا يَوْجِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُونِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُونِي اِللَا مَا يُونِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُونِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُونِي اِللَّا مَا يُونِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُونِي اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يَا اِللَّا مَا يُونِي اِللْلَا مَا يُونِي اِللْلَا مَا يُونِي اِللْلَا مَا يُونِي اِللْلَا مَا يَا اِللَّا مَا يَا لَا مَا يَا لَا مَا يَا لَا مَا يَا لَا مَا يُونِي اِللَّا مَا يُونِي اِللَّا مَا يُونِي اِللَّا مَا يَا لَا مَا يَا اِللْلَا مَا يُونِي اِللْلَا مَا يَا مِنْ اللَّا مِنْ اللْلِا مِلْ اللَّالِي اللْلِا مِنْ اللْلِا مِنْ اللْلِا مِنْ اللْلِلْلِي اللَّلْلِي اللْلِلْلِا مِنْ اللْلِي اللَّا مِنْ اللْلِي اللَّالِي اللْلِلْلِي اللِّلْلِي اللْلِي اللَّا مِنْ اللْلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللْلِي اللَّالِي اللَّالِي اللْلِي اللَّالِي اللَّالِي اللْلِي اللَّالِي اللَّالِي الْلَالِي الْلُولُولُ الْلَالِي الْلَالِي اللْلِي الْلِي الْلِي الْلِي الْلِي الْلِي الْلَ

یہ ہیں وہ خصوصیاً ت جن سے لئے لفظ وتھی بطور قرآنی اصطلاح استعال ہوتاً ہے۔اگر ہم مثاکر کہناچا ہیں میں مربر

تويون كها جاستنك كأكم

١١) يه وه علم تفاجو منتخب أفراد كوخلا كي طرف سه براه راست الما كفا.

(٢) يه صرف حضرات انبيار كرام كك محدود تخفار

یہ ہے وہ علم جو آخری مرتب صنور نبی اکرم کو دیا گیا اور جو اُب قرآن کے اندر محفوظ ہے ۔ آپ کے بعد یہ علم کسی کو تہیں بل سکتا ، فدا نے اس طریق علم کو تبیشہ ہیشہ کے سائے حتم کر دیا ۔ اسے ختم نبر قت کہا جا آہے بھی ملسلہ و تھی کا اختیام ۔ اس کسی کو حق صاصل نہو تا کہ اختیام ۔ اس کی کو حق صاصل نہو تا ہے اخواہ اس کا نام کچے ہی کیول ذرکھ ہے ، جو ایسا کہتا ہے وہ مذعی نبوت ہے اور اس کا دعوی باطل ۔ ہے اخواہ اس کا نام کچے ہی کیول ذرکھ ہے ، جو ایسا کہتا ہے وہ مذعی نبوت ہے اور اس کا دعوی باطل ۔ سے احمدی محفظ اس سلسلی سن سے کہ خالطہ آفرینی سے کام لیتے ہیں ۔ اس کی تفصیل تیسرے آپ میں آتے گی جہاں ان کے بین س کردہ دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا ،

## ٧- الهام إدر كشف

المهآم (ماده ـ ل . ه . م ) كم عنى بن كسى جيزكويكبار كانكل لينا به لفظ قرآن كرم من صرف المساهر إلى المه من المحتمد المساهر المعنى بن كسى جيزكويكبار كانكل لينا به لفظ قرآن كرم من صرف المساعلي المسامل الماكيات و تفسي قرّ مَا سَوْهَا مُ فَ فَالْهُمَهُ الْجَوْرُ هَا وَ مَعْمَدُ اللّهُ مَا اللّهُ الل

ال نكات كى تشريح كايموقع نبيس بهال صرب اتنابتانا مقصود ب كرفر آن كرم بس يرافظ صرب ال مقام برآیا ہے جس کامطلک برہے کہ خدانے انسانی تفس میں اس شم کی خصوصیاً ت رکھ دی میں انسانی فن ہرانسانی بچہ کوبیدائش کے ساتھ عطا ہوتا ہے اس سلے نفس کی پیمسی سے سات ہرانسانی نفس کے لئے ہیں ۔ قرَّ َنِ كريم مِن يهين نبين كها كيا كدخدا بعض انسا نونِ ( لمبيض هرِّ بَن ) كوبندايدا الهم كوَفَيَ للم دينيك ايساكهين من آيا. باقى راكشف سواس كي عنى بن بروي كالمضادينا بمسى إن كوظا بركردينا. قرآن كرم بن بداده عذاب مصائب کے وورکرنے کے معانی میں آباہے کسی کوغیب کاعلم عطاکرنے کے معانی میں کہیں نہیں آیا ، یہ جو ہمارے بال عقيده به كرح صرات اولياركوام كوكشف والهام بوتله اوره فصيداس سن بوتلب ايساعلم بوخداس بالورآ عاصل ہو، توقر آنِ کریم سے اس کی سندنبیں ملتی (جیساکہ آسے جل کربیان کیام اسے گا' یہ عقیدہ خیر قرآنی ہے اوردد مرول من ستصنعارايا بودا). خداسيررا و راست علم حاصل بونے سے لئے قرآن كريم بن وحى كى اصطلاح آتی ہے۔ اور وخی مصرات ابدیار کرام کک معدود متی اور صور نبی اکرم کی ذات پڑھتم ہو گئی۔ اب خداستے کسسی کو را وراست على اصل بيس بوسكنا. ولحي كوفداف ابنا كلام بهي كباب اس سك فتيم بوت سك بعن مداس سے ممالامی کا دعویٰ بھی در حقیقت دعویٰ نبوت ہے۔ خوانے سی دخیراز نبی انسان کے تعلق یہ نبیں کہاکہ ہم اسسے کلام کرتے ہیں'یا دہ ہم سے کلام کرسکتا ہے۔ نہی یہ کہم نے فلاں کی طریب الہام کیا یا اسپے مقربین کی ح الهام كرين هم ليذا قرآن كرم سي كشعن الهام يا غيرازني سي بمكلاي كى كوئى سسندنليس لمتى . اس عقيدو كم على نما تم كي على ذرا أسكم حاكر بأت كى جائے گى.

سور کھا ہے۔ اس نفظ (یا ادہ ۔ نا یہ من یہ بنیادی عنی فیصلہ اور محکم کے بیں (آج العروس) تسسر آن کوئم ہی كُنِبَ عَلَيْنُهُ الْقِصَاصُ ١٠/١٠) إِكُنِبَ عَلَيْنَكُمُ الصِّيامُ (١١/١٨٣) فرض إضروري قرارفيف محم معن مرين م

پو نکریداد کام اکثر نکے ہوتے تے اس لئے کتب کے عنی لکھنے کے ہو گئے۔ اوران تحریرسندہ احکام یا فيصلول كماوران في مستبدازه بندى سے جومجموعه مرتب بؤااسے كناب سے تعبير كميا كيا. يه اس كے لغوي عنى يس بيكن قرآنى اصطلاح يسكتاب اس حكم إاحكام مع مجوع كوكت بي جوخداكي طوف سع بدرايد وتحى ليس ال مغہوم سے لئے صروری بہیں کہ کتاب دوجارسوصغات بڑشتل تصنیف ہو خدا کے سی ایک محم کو بھی کتات کہ احاسے کا اس اعتبارسے بس منتخب برگزیده فرد ( یعنی تمی ) کووتی منتی تعی اسے مدا کی طرف سے کتاب ملتی کتی لیندا سرمیاز و تی صاحب کتاب به قائما. به مجعنا یا کهنا قرآن سے میگانگی کی دلیل بموگی که فلال نبی کوونجی تو می تعی نسب کن كنات بنين لى نقى دامن محته كى د صاحت ذراً أستريل كرا تى به جيساكه بهيا يم كلما جاچ كاب سلسلة رُشده مايت كى يغيت يرتفي كدايك بى أتاا ورلوكول كسن خداكى وتحى بنها السياس بنى يارسول كى كماآب كها ما الد اس کے بعد اس کے مکرش تبعین ( مرببی پیشوا )اس کی کتاب (یعنی اس کی وقتی ) میں تغیر و تبدل کردیتے یا وہ مكسى بوئى وتحى كسى ارضى إسمادى حادثه كى وجرسے ضائع بوجاتى اس سے بعددوسر آنبى آثار اوروہ اس وتحى كو بو پهلےنتی کو بلی تھی اس کی فانص اور منتروشکان میں بیش کردیتا اس فرق کے ساتھ کہ فلاکوجن سابقہ احکام و برایات می کوئی تغیر د تبدل طلوب بوتا وه اس جدیدوخی یا کتاب کواس کے مطابق کردیتا بیرسب مجھ معدالی طر سے ہوتا چلاآیا۔ تا کر حب اس نے اپنی مثبت کے مطابق سلسلة وحی کوختم کر دینا چا إ توصفورنی اکرم کی طرف نازل كرده وتحى بين الدتمام سابقها حكام بعني كتب كي تجديد كردى جنبين على حاله ركمينامقصود كفا اوراس بين ال الحكام واصول كانجى اضافه كرديا جنهيس توج انسان كى راه نمائى كے لئے بيشه بميشہ كے لئے فير تبدّل ركھا جسانا مقعدود تفاراس ضابطة اصول واقدار واحكام وتوابين كانام فرآن مجيد عين خداكي وري كتاب أآخري وحى كامجوعد لهذا اب الركوني شخص يدك كرخد النيميري واحد فلال حكم ميمايت تووه صاحب كاب بون كالدعي اور قران كى روسى اسى اس دعوى مى حموالى .

<u> نبتی اور رستول</u>

اس كےبعد آئے نى اور رسول كے الفاظ كى طرف عربى زبان ميں ايك ادوج نباع (ن-ب- أ)

اس کے بنیادی معنی میں خبردینا بنی کالفظاس ادہ سے بھی آسکتاہے۔اس صورت میں اس کے عنی ہول گے خبریں دینے والا یہودیوں کے إل نسب کا میکل سے ایک خاص منصب دار کالقب بھا جو پیش گوئیال کیا کڑا مقاراس احتہار سے انگریزی زبان میں نبی کو PROPHET) کہتے ہیں بیعنی پیشگوئیاں (PROPHECIES)

كرف والا قران كريم بي بها ده ان عنول يس بعي آياسه .

يكن ايك اده (ن. ب. د) بهي معرض معنى مقام بلندك بن كالفظداس اده سي كالماكت ہے اس اعتبارے بی اس منتخب فرد کو کہیں مے جوعلم انسانی کی سطح سے بند ترمقام برفائز ہو یں ان معانی كوترجع دياكرًا بول ليكن بَي كالفظ ( كَ . ب . أ ) سيم ويا ( ن . يب . و ) سيء قرّال كرم كي اصطلاح بس يه لفظ اس منتخب فرد کے لئے بولام اللہ جسے خداکی طرف سے وقی ملتی تھی اس وجی کا سرچیم علم انسانی سے بلنداورما درار مقاءاس مصير يركزيروستى بلندترين مقام برفائز بوتى مقى اس كى دحى بن احكام أوا قدار کے علاوہ ' اصنی کے ان واقعات کا تھی' ذکر ہوتا تھا جن کی بردہ کشائی صاحب وحی کے زلمنے بک سے انسانی طم نے بنیں کی ہوتی تقی اور ستقبل کے معلق بعض واقعات وجوادث کا ذکر میں اس اعتبار سے اُسے خبر س ایے والا "كهاجاك اس اس مى خرول كرساخة قرآن كرم بن غيب كالفظر ياسه بنى كواس خيب كاعلم بعى وتى كى دريعى داجا آب، قرآن كرم من التقسم كى خبول كيسلسله من بعراحت كما كياب، دريا مِنْ أَنْكَآيَ الْغَيْبِ نَصْحِيبُهِ (لَيُكُ (٣/٧٣) يغيب كى خرى بي جنبين بزرليه وحى بتاياما أسب: للذا ختم بوت كالدا ركوكي شخص يدكهاب كرمه خصاك طرف سي غيب كي خبرا يعني بيشكو كالمتى إلى تووه وتحى كا نرعى بهد البذاختم نبوت كامنكراوراس كا دعوى باطل (عام توكول كي بيشكوتيال تياساست بر بنی ہوتی ہیں۔ ان سے علق میں اس وقت بحث نہیں کرد بار میں صرف اس شخص کی بات کرد باہوں ہو ہیکے ک میں خدا کی طرف سے علم باکر پہیشٹ گوئیاں کرتا ہو ل. ایساشخص درجی تعتب مدحی نبوت سے لہذا از روستے قرآن اس كا دعوت إطل ا

رسئو<u>ل</u>

مهيلك كهد بيك يركني كايد فريضه بوتا تفاكرو وتحى است خداكى طرف ست ملي است دوسرول تك

ہی پہنچائے ۔ بوضع کسی پیغام کودو سرول کک بہنچائے اسے رسول کہاجا آہے۔ رسول کے ننوی مسانی ہی پہنچائے ۔ بوضع کسی پیغام بریا قاصد نیکن قرآن کی اصطلاح میں اس کے عنی بول کے دہ نتخب فرد ہو فدا کی طرف سے دتی پاکرات دو مرول کرتے ہیں۔ ایک اس کی فدا کی طرف سے دقی پاکرات دو مرول کرتے ہیں۔ ایک اس کی فدا کی طرف سے دقی پانے کی چیڈیٹ اسے بہتو ہے کہا جائے گا۔ اور دو مرسے اس دی کو دو مرول تک بہنچائے کی چیڈیٹ اسے منعم ہوتا تھا اور دو مرسے اس دی کی طرف سے دی پانے والا بھی ہوتا تھا اور دو مرول کی طرف سے دی پانے والا بھی ہوتا تھا اور دو مرول کی طرف سے دی پانے والا بھی ہوتا تھا اور دو مرول کی جو اسے یہ دو ہوئی کی دوسے یہ دو ہوئی کہ ایک منعم کی دوسے یہ دو ہوئی کی دوسے یہ دو ہوئی کہ کہ دورا کہ دورانگ الگ منعم کی دورانگ الگ منعم کی دورانگ دورانگ دورانگ دورانگ دورانگ دورانگ کی دورا

ہم یہ میں دیکے بیٹ کے وقعی کوخداکی کتاب بھی کہتے ہیں ۔اس اعتبارسے جونتخب فرواصاحب وحی ياصاصب كتاب موكا وه نتى معى كبلاسة كااوررسول معى وه خداست كتاب يان كى جبت سعنى موكا ادر اس كتاب كودد سرول كب بينجان كي جست سے رسول . للذا قرآن كريم كي روسين بي اورسول بس كوني فرق نبين بردا. اسى كن ورون كرم بن بي كرتمام انبياً ما حب كتاب تقيماً ورتمام رسول معاصب كتاب. سورةً بقرومي سے .... فَبَعَمَتُ اللَّهُ النَّبِ اللَّهُ النَّبِ اللَّهُ النَّبِ اللَّهُ النَّبِ اللَّهُ النَّبِ اللّ فرايا بَومِ مَضْراورمنذر منه . قد أنزل مَعَهُمُ الْكِتاب (٢/٢١٣) اوران سب كما تعَكَاين الركير. يبال سيدوا منتم ب كدكو في نبي ايسانبين مقابوصاحب كتاب زيقا. بات بالمل واضح ب قرآن كي مطلك یں نبی کتے ہی اُسے بیں جے عداکی طرف سے وتی ملے اور وتی کوکٹا ب خدا و ندی کہا جاتا ہے۔ اسس لئے كوتى نبتى ايسا موسى نبيس سختا بخام وصاحب وى يعنى صاحب كمّاب ندبو اورسورة عديديس ب. لَعَتَ لُ اَنْ شَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنِيتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَعُمُ الْكِتَابَ (٥٠/١٥) بم في لين وسولول كودا من دلاتی ف کرمیم اوران سب سے سائھ کتابی نازل کیں ، یعنی کوئی رسول ایسانیس مفاج صاحب کتاب مور واضح رب كربات يدنبي متى كدانبيآر كاكونى الك كرده مقاحبي الك كتابي لي تقب اورسوكول كا كوني الك كرده وانبيارُ رسول تعيرا وررسوَل انبيارُ اس سلط بسي يدكها ماسته كاكرولال كتاب فلال نبي كولى متى الدىمى يەكد دەكتاب اس رسول كولى تتى. يە دجىسى جوقران بى ايسى مى دوكىيى نىي كەكرىكاراكياب كبين ديتول كبدكر بحدث اكرم كوكبين دينول كهاكيله مثلاً عُسَمَّن زَمْهُ وَلَ اللهُ وَ الَّذِينَ مَعَهَ (١٨/٧٩) كبين بني يَاكَيْهَا المنتيعي حَسْبنك الله (١١/٨) اوركبين رسول ونبي وونول القاب سے

آثِ كو مخاطب دمتعارت كراياً كياب جب عَالْمِنُوْ ا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِ مِي ١٨٥١). سورة النسار مِن بِهِ كَهَا. إِنَّا آوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا آوْجَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَ النَّدِيدِينَ مِنْ بَدُنِ هِ لِيرسولُ: مم فے تیری طرف اس طرح وتی بھیجی جس طرح نوخ اور اوج کے بعد دیگرانبیاری طرف بھیجی بہال حضرت فرخ ادران کے بعد آنے والول کوا بدیار کہاہے۔اس کے بعدان آنے والول کے نام گنواے بیل " ابراہیم" المعيل السخي م يعقوب اوراولا دِيعقوب عيسَى الوب يونسن إرون بسيلمَن واوَدَّ "ادراس كم بِعِدَكِهِا. رُسُلًا قَلُ قَصَصْنُهُ مُ عَلَيْكَ مِنْ تَبْلُ وَرُسُلًا لَوْ نَعْصُصُهُ مُ عَلَيْكَ رُسُلَةً مُبَنَيِّهِ مِنْ وَمُنْدِيرِ مِنَ (٧٥- ١٠/١٧) يعنى بِهله انبيس انبيار كها اور كبر رسول البي ك متعلق دوسرى جُكريك أَوْلَمْ عِلْ الَّذِينَ أَتَدِيْنُ هُمُ الْكِتْبُ وَ الْحُكُمْ وَ اللَّبُوَّةَ ﴿ ١٠٥-١١/١) أَنْبِينُ فَالْ نے کتاب اور مکومت اور نبوت دی ۔ اس سے طاہر ہے کہ جے نبوت متی بھی اسے کہ آب بھی ملتی تھی۔ تر و المرام كار وسا الزليّ المان إلى من أمند الله كتب مُسُل الرّ المراحد الالكمام كتب مُسُل المراخوت ال البزاء ك مَّعَلَقِ الكَهُ مَعَامَ بِرَكِهَا كَلِيكِ مِن المَنَ بَاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِةَ الْمَلْفَظَةِ وَ الْكَتَابِ وَالنَّهِ بِينَ جُرِاء ، إلا) وردوم ري جُكه كها رُحُلُ الْمَنَ بِاللّهِ وَمَلْمَثِكَةٍ وَكُثَيْبِهِ وَ رُسُسِلْهُ

(۲/۷۸۵). يعنى ايك عجد انبيار كها اوردوسرى عبدرشل.

ان تصریجان (اور قرآن کرم کے ایسے ہی دیگرمتالات)سے پہ حقیقت واضح موجاتی ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی سکتہ کے دور و اور ایک ہی حقیقت کے دو گوشے میں ان دونول میں کوئی فرق نہیں ہوا. ايك بي فرد فداست عمريان كى جهت سے بنى كهلاناب . اوراس علم دوتى كو اسكى بنجان كى جيت يسول.

بين آب يرس كرجران ول مك كرمارك إلى يعقده جلاا راب كرنتي اورسول مي فرق مواليد. رسول معاصب کتاب اور صاحب شرایعت. اور نبی بلاکتاب ہوتا ہے۔ بنی کسی رسول کا تبع اور اس کی تقریب رعل رانے سے الے اتا اے اپنی کوئی کتاب نہیں لاتا ، اس عقیدہ کی بنیادروایات برہے بیہ دومسرامقام ہے جہاں سلمان اپنے فرق مِقابل (" احمدی حضرات) سے ات کھاجاتے ہیں بیکن معیار اگر قرآنِ کرم کور کھاجائے

تورير احدى مصرات كا دعوى باطل قرار بإجالات د تعصيل اس كى ساتوب إب بي ملي كل جهال الحرى حضرات کے دلا مل کا تجزیہ کیا ماست کا ۱۰

بهال ايك اورد لجسب سوال سلسنة آتا بدين اكرم كفاتم الانبيار بوف كي سلسلم سج آبت

قرآنِ مجدين آتى ہے وہ يول ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَا آحَدِ مِنْ يَسِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ لَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ مُحَمَّدُ بَهادے مردوں میں سے کسی کے اب بنیں۔ وہ فداکے سول میں

اور حام البیدن. بهارے بال کے رقبہ عقیدہ کی روستے خاتم البیدین " کامطلب یہ ہوگا کہ خدانے صرف بیوں کاسلسلہ ختم کیا ہے جنہیں کتاآب بہیں ملتی تقی رسوکوں کاسلسلہ ختم نہیں کیا. لہذا اس آیت کی روسے نبی اکرم کے بر ابعد نبی تو نہیں آسکتا تھا، رسوک مع اپنی کتاب کے آسکتا تھا. بہائیوں کا یہی دعویٰ ہے ۔ وہ بہارا مند کو

صاحب كتاب دسول ماستة بي.

۔ سب سر دن سے بن . آپ نے غور فرما باکہ قرآن کرم کے فلاف ایک عقیدہ کس کس انداز کی انجنسیں پیداکرتاہے ؛ ہمارے علمار حضرات ان انجھنوں کومل کرنے کی ناکام کوسٹسٹوں میں توعمرس صرف کردیں تے سیکن اس خلاف ویسٹ سے سر میں میں میں میں میں انداز کی انکام کوسٹسٹوں میں توعمرس صرف کردیں تے سیکن اس خلاف

ترآن عقيده كوجهور في كالتي انبي مول كيد

"احدى" حصرات كه سائق مباحثون اورمناظون من لقطة ماسكة خاتم النبيين "كى اصطلاح موتى اس لحاظےسے اسے اس مستلمیں بڑی اہمیت حاصل ہے بیکن ہمارے نزدیک اس اصطلاح کی اس سسکلہ كي نمن وهابميت بي بين وإسدى جاتى بي جيساك بم بدل كمد جكي بنكاكم كسلسلة انبيار کرام کی آخری کڑی ہونے کے شعلق قرآن کریم میں اس قدر دلائل دشوا ہدیں کہ اگر قرآن کریم میں یہ الفاظ ندیھی م تے تربیمی حصنور کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہوتا. بایں ہمداہم اس مقام پر اس اصطلاح کی مختصرالفاظ من ومناحت كرتے ميں بہلے لفظ اللم كے لغوى معنى ديكھتے .

كَ يَعْ يَعِينِ بِينَ مِن سَى جِيزِ كُوجِهِ إِدِينا اور دُها كِكِ دِينا اس طرح بندكر كے مفوظ كردينا كه اس كاكونى حقه بالبريزيك سكے جنائجه زمين من بل جلاكراور بہج ڈال كرجو پہلى مرتبہ پانی دیتے ہیں اسے اہل عرسب حَدَّمَة الزَّرْعَ كِتْتِ بِن اس لِيَّ كَا إِنْ دينے كے بعد منی جم جاتى ہے اور بیج منی سے اندر بند موكر معفوظ موما آب اسی طرح شهد کی محمدیاں استے جینتہ کے خانوں میں شہد جمعے کرسے موم کا نهایت باریک سابردہ خانو ے منہ پر بنا دہتی ہیں جس سے شہدا ندر بندا ور محفوظ موجا ماہے۔اسے محی عرب مَعَا تَعُوسے تعبیر کوستے ہیں واس

كے بعد خود شہدُ اور ان خانوں كے مندكو بھى فَ تَعْ كِيْنَ لَكُ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل

له تاج ته تاج مع راغسب دتاج نيزابن قيتبد (القرمين جي اصل الله تاج.

تواسيغ مهرِتصديق،تسليم كيا ماسكتا كفاريكن آج كسى كانود بى نبوّت كا دعوى كردْ يناا ورخود بى يركهد دينا كه مجھے یہ نبوت رسول اسلامی مبرتصدین سے ماصل ہوئی ہے بارگا و خدا ولدی اور حصنور رسالتا میں اتنی بزى جهارت بين جس كاتصور بمي نهيس كيا جاسكتا. انسان جهب بيباك بموجائة تواس كى عدود فراموشى كى كونى

## عقیب رہ تم نبوت کی اہمیت

سوال بربيدا موتلب كختم بتوت كي عقيده كي اجتيت كياسه إس اجميت كي متعدّد كوشين جن مي معدروست ايك كوشرسا مفالا باجا آب يم ديحم يك ين كه،

١- إنسان كوصاحب إختيار واراده پيداكياكيا ہے۔

۲۔ اگرانسان کے اختیارات کوغیرمحدود جھوڑ دیاجائے تواس سے افرادِمعاشرہ کے مفادی شراؤ پیدا ہوتاہے حبن کالاز می نتیجه خون ریزی اور نساد انگیزی ہے۔

٧. وحيوه عدود مقرّر تي ہے جس كے اندر رہتے ہوئے ختلف افرادِ معاشرہ اپنا اختيار وارادہ استعال کرسکتے میں اس سے معاشرہ **کا ت**وازن بر قرار رہتا ہے۔

م. بالفاظِ ديكرُ وحي انساني آزادي پر پابنديان عائد كرتي سب

جب تک دی اسلسلم ای کفا ، کونی انسان برنبی کدسکنا کفاکدایک آنے والا رسول ، وحی فداوندی کی رُوست اس کے اختیارات برکس تسسم کی پابندیاں عائد کر دسے گا بختم نموّت نے اس بات کا اعلان کریا كه انسانی اختیار و اراده برجس قدر پا بندیاں عاید کی مانی تقصود بنیس ان سب کی صراحت خداکی آخری وحی ( قرآنِ مجيدٍ) مِن كردى حَتَى سبت بوانسان وتى كے مطابات زندگى بسب كرناچاہے وَ، قرآن كو د كچەسلے اور ا بنا اطمینان کرلے کہ یہ میں وہ صدود جن کے اندر بہتے : وت مجھے زندگی سب سرکرنی ہے اس کے بعد اس اس امر کی منانت مل جاستے گی که اس کی ابندی اور آزادی کی صدودیں نہ کوئی تغیر و تبدّل ہوگا انہ کوئی مزیدیا بندی عائد کی جاستے گی بیضائت کوع انسان سے لئے بہت بڑی رحمت ہے۔اس سے واضح ہے کہ ختم نبوّت وہ ضما نرتِ خدا و ندی ہے جس کی روسے انسان اپنی آ زا دی کی طرف سے حتی اوریقینی طور

پرطمئن بوجا با ہے۔ عالم راقبال نے اپنے خطبات بن اس حقیقت کوان الفاظ میں میان کیا ہے۔

اسلام کاظہور استقرائی فکر (INDUCTIVE INTELLECT) کاظہور ہے

اس بن بترت اپنی تکیل کو پہنچ گئی اور اس تکیل سے اس نے خوا پئی فاقیت کی صفوت

کو بلے نقاب دیکہ لیا۔ اس بی یہ بطفویت

کو بلے نقاب دیکہ لیا۔ اس بی یہ بطفویت

کو جالت بی نہیں رکھا جاسکتا ، اسلام نے ذہبی پیغوا تیت اور ورانتی یا دشاہت کافام

کردیا . قرآن مجید خورو فکرا ورتج بات و مشابل نے ذہبی پیغوا تیت اور درانتی یا دشاہت کافام

دونوں کو علم انسانی کے ذرائع مظہرا با ہے ۔ یہ سب اسی مقصد کے فتلف کو شے بی جو خوتم نے کہ کہ سنسند کی ایک بڑی ایمیت یہ کی ہے کہ سنسند کی ایک بڑی ایمیت یہ کی ہے کہ سنسند ان کی تاریخ میں کوئی شخص اس امر کا تدمی نہیں ہوسکتا کہ وہ کو اپنی اطاعت اختیار (SUPER NATURAL AUTHORITY) کی بنار پر دو مروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر کتا ہے ختی برت کا عقیدہ ایک ایسی نفسیاتی قوت ہے جو اس قسم کے دوئی افتی کو خونی افتی کی کھیل کے خونی افتی کی کو خونی افتی کو خونی افتی کو خونی افتی کی کو خونی افتی کو خونی کو خون

اسى بنار پرائنول نے آگے جاکر کہلسے کو:

اس عقيده كي مال قوم كودنيايس ستنج زياده آزاد قوم موناج اين رمنكا

یہ ہے عقیدہ ختر نبوت کی اہمیت کا اولیں کوشہ ،اس عقیدہ کی موجود کی بیں کوئی شخص ہم سے آگر یہ نبیں کہ مست کر ہے ک کہ سکتا کہ خدا نے تہیں میری و ساطت سے یہ حکم دیاہے ،تم پراس کی پابندی لازمی ہے۔ اگر ایسانہ کرو مے تو تم برخدا کا غضب نازل ہوجائے کا۔اس مقام پراسے بھرو ہرالینا چاہیے کہ

ا. وحى كے معنى بين خداست براه را سيت علم حاصل بونا اور

نتم بنوت سے مرادیہ ہے کہ اب کوئی شخص ایسا نہیں کہ سکتا کہ اسے خدا کی طرف سے برا وراست ملم حاصل ہونا ہے جو ایسا کیے گا کہ دوختم نبوت کا منکز اور تدعی نبوت ہوگا . اوراس کا یہ دعوی ازر مے قیل جمہ ما ہوگا ۔

اس کے بعد آگے راصتے مسلمانوں نے ختم نبوت کے عقیدہ پر تو اتنازور دیا (اور زور دینا ہمی چاہیے تھا ا لیکن (جیسا کہ پہلے کہا جاچکاہے )اس کے ساتھ ہی پر عقیدہ بھی وضع کرلیا کہ خدا کے برگزیرہ انسانوں کواپ عقیده کشف الها کے علی سائے ادلیارالله یا میونیائے کرام کہاجا اے اوران کے اس علم كوكشف الهام آب نے غوركيا كه اس عقيدہ سے حتم نبوّت كى مبرس طرح نوٹ گئى اور جس وروازے كوخدا في بندكيا تقاوه كس طرح جويث كفل كيا البيار تويهم كي كي يحد عرصه كي بعد آياكر تصنف بيحضرات قربہ قربہ اوربستی بندا ہونے شروع ہو تھئے ۔ اعتراض سے بچنے کے لئے یہ کہدلیاکہ ان کاعلم وی نیس الکہ كشّف وَالبام ہے ان كانام نبى يارسول نبيس بكداوليا رادتندے اور جوا فوق الغطرت كارنا لمے ال سے مرزد بوتے بن وہ مجران نہیں کراات بیں بعنی صرف نام بدل دینے سے ملتن موسکے کہم عقیدہ عتم نبوت کی خلاف درزی نبیس کرنے میں مصرات بیش کو نیاں بھی کہتے ہیں اور اپنے احکام بھی صاور فراتے ہیں انہی كھلے الفاظ میں اور تمبی بركيد كركہ قرآن جبيد كے فلال حكم كے باطنى عنی يہ بیں اور يہی اس كاحقيقی مفہوم ہے۔ جہال كسان كا حكام كي تحيل كا تعلق ہے ان كے مانے والے الحكام شريعت كى تو كھيل بندل خلاف درزی کربیتے ہیں میکن ان حضرات کے ارمثارات کے خلاف دل کی گہرائیوں ہیں بھی کوئی وسو بدانس ہونے دیتے اگر کمی ایس برجائے توان برکیکی طاری بوجاتی ہے کہ معلوم مجد برکیا عضب ال ہوجائے گا۔ نینجہاس کا یہ کجس قوم کو دنیا کی سب سے زیادہ آزاد قوم ہونا چاہیے بھا ، وہ سب سسے زیادہ غلام بن گئی۔۔ مصرف زندہ انسانوں کی غلام بلکہ مُردوں کی بھی خلام حتی کہ ان بیتھروں کی بھی غلام جن کے اندراُن حصراً ت کی لاشیں دفن ہول !

نوگ بھی ہیں جواس چیز کو اپنے کشف المام کے ذریعے خود اللہ تعالی سے پلتے ہیں .... اسس طور پر مادة کشف المام اور مادة وحی رسول ایک ہے .... معاصب کشف اللہ تعالی سے پینے کے طریقے سے واقعت ہوئے کی وجہ سے خاتم النبیین کے واقع سے .... ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عدر مدام اللہ کا اللہ مادن اللہ

عين رسول الله كاليناب.

آپ غور کھنے کفظی فرق کو چھوٹر کر مقیقت کے اعتبار سے بنی کی وی اوران صرات کے کشف والب ؟

ہم بھی کھی فرق ہے ؟ اور کیا کشف والہام کے امکان کو تسلیم کر لینے کے بعد عقیدہ ختم نبوت باتی و جاتا ہے ؟

ہما یہ جا اسے کہ کشف والہام کسی دو سرے کے لئے سنداور جنت نہیں ہوتا لیکن (اقل تو ) سوال سند و جنت ہونے کا نہیں اصل سوال یہ ہے کہ کیا ختم نبوت کے بعد خدا سے براءِ راست علم حاصل کونے کا امکان رہنا ہے ؟ جہاں تک کشف والهام کے سندو مجت ہونے کا تعلق ہے ان صحرات کے واب تنگان دامن کے نزد کی فرآن و حدیث کا حکم اس فسم کی سندو مجت نہیں ہوتا جس قسم کی سندو مجت ان حضرات کا دامن کے نزد کی نزد کی نزد کے بیا کہ بہلے کہا جا چکا ہے ان کے عقیدت مند ان کے نشف والهام کے خلاف دل کی گھران دل کی شخصے ہیں ۔

گہرانیوں میں بھی سی تھرکا شک و شہر پر بیا ہو جانا مستوجب غضب خدا و ندی سمجھے ہیں ۔

گہرانیوں میں بھی سی تم کا شک و شہر پر بیا ہو جانا مستوجب غضب خدا و ندی سمجھے ہیں ۔

کبرایون بن بھی صفی مم قاشات و صبر پیدا برجانا سوجب سب یا در بیشت یک سب یک انداز اندر کا تعلق ہے اقران ا یادر کھنے کشف والہام کاکوئی تصوّر قرآن میں نہیں دیا گیا جہال کک اولیارا مند کا تعلق ہے قرآن ا کاکوئی الگ گرد و قرار نہیں دیتا ۔ وہ و لی آمند دخد اکا دوست باسطیع و فران بردار انہونا مؤسین ہی کیا گیا۔ صفت قرار دیتا ہے ۔ بعنی قرآن کرم کی روسے ہرمومن ولی افتد مؤتا ہے ۔ اس قسم کے تمام تصوّرات ہم نے

دور دن سے متعاریے ہیں۔ تصوف علامراقبال کے الغاظمیں اسسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی لوا مورد موس سے ستا آیا موسی التا موسی م

ہے؛ (مکاتیب اقبال می حیقت سے علق تفصیل بیں جانے کا یہ دوقع نہیں اس جگر مرف اتنا بتادینا کافی کشف والبام کی حیقت سے علق تفصیل بیں جانے کا یہ دوقع نہیں اس جگر مرف اتنا بتادینا کافی جوگا کہ انسان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں (مثلاً قوت ارادی دی فیرہ) کہ اگر مقررہ ریاضتوں اور مراقبوں کے ذریعے ان میں ارتکاز (CONCENTRATION) بیداکر دیا جائے تو ذمین انسانی میں عجیب وغریب قسم کے تصورات دی انسانی میں عجیب وغریب قسم کے تصورات دی تاریخ میں جوجام کے تصورات دی تاریخ میں جوجام کے تصورات دی تاریخ میں جوجام کو تاریخ میں اس میں جوجام کو تاریخ میں اس میں جوجام کو تاریخ میں اس میں جوجام کا تاریخ میں اس میں جوجام کے تاریخ میں اس میں جو کھے بیان کیا اس کے تردیک میں اس میں جو کھے بیان کیا اس کے تردیک میں اس میں جو کھے بیان کیا اس کے تردیک سے دین سے دی تاریخ کے بیان کیا اس کے تردیک سے دین سے دین سے دی تاریخ کے بیان کیا اس کے تردیک سے دین سے دین سے دین سے دی تاریخ کے بیان کیا اس کے تردیک سے دین سے دین سے دین سے دین سے دیں جو کھے بیان کیا اس کے تردیک سے دین سے دی

جار البیئے وہ شنید نہیں ذاتی بخر ہرہے۔ یہ بخر ہریں نے خانقا ہوں سے بھی حاصل کیا اور سنیاسیوں 'جوگیوں کی ساد حیوں سے بھی تعصیل اس اجال کی بہری کتاب تعاہ کاررسالت میں ملے گی). مقام اقبال اس اب میں لکھتے ہیں :۔

آج کل کاسلان یونانی اورایرانی تصوف کی ان تاریک وادیون بین بیده تصدوب ندها ایک ثونیان مارتے بھرنے کو ترجیح دیتاہے جس کی تعلیم پر ہے کہ گردو شیش کے حقائق ثابت سے تنکیس بندکر لی جا تیں اور توجراس نیلی بیلی شرخ روضی پرجادی جائے ہے۔ اشراق کا نام دے دیا گیاہے۔ یہ حقیقت دماخ کے النافاؤں سے بھوٹ کھوٹ کرنکلتی ہے جورامنست کی کرند اور تواتر کے باعث اوف ہو چکے بول میرے نزدیک یہ خودساختہ تصوف اور قنات یعنی حقیقت کو المسیم عام بر تلاش کرناجہاں اس کا وجود ہی د بود دراص ایک بدیری علامت ہے جس سے عالم اسلام کے روب انحطاط مونے کا سراخ مات ہے دعلام اقبال کا میصمون کی مہم والی کا میصون کی میں خات م

سبب کشف البام" کی حقیقت اسی بنار پر طآمه اقبال نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کے معلق جس کائیک اقتباس پیش کیا جاج کا ہے) کہا ہے کہ اس بس الحاد و زندقہ کے سوا کچھ نہیں (مکاتیب اقبال) بہرال موضو پر زرنظر کی نسبت سے ہم کہنا یہ جاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ کسی کواب بھی خلالسے برا و راست علم حاصل ہو سکتا ہے ختم نبوت کی مہرکو توڑدیتا ہے، خواہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ اس قسم کے عقا کری طرح

دعوائے نبوت کے لئے را بی جوار کرتے ہیں۔ اس کے تعلیٰ آگے جل کر بات کی جائے گی۔ یہ بیے تیسرامقام جس پُرسلمان ِلینے فریقِ مغابل (\* احمدی "حضارت) سے بُری طرح مات کھا جائے ہیں۔

تغصیل اس کی بعدی سامنے آئے گی۔

ا نے والے کاعقبیدہ اب ایک قدم آگے بڑھتے ختم نبوت کاعقیدہ دنیا کے سی خرب میں بیس تھا۔ اس لئے ال میں سے برا

کے اس ایک آنے دانے " کا عقدہ بیدا ہوگیا ۔ بہودیوں نے کہا کدایک سیحا آئے گا جوال کی تمام مصیبتوں کو مل كردس كا عيسانيول في كماك مضرت مسط زنده آسمان برموجد بي. وه آخرى زاسفي سآ بَس عجه اوعيسات كافلېد قائم كريں كے مِيندو " آخرى زائے مِي كلنكي آو اركے فتظري "بدھ مت كے بيرو متيا بُرھ كے فيتظر مجوسى د پارسی بھی عیدا تیون کی طرح لیٹے نبی تشراکوزندہ آسمان پرتصور کرتے اور آخری زمانے یں اس کی آ مُدیکے ختظرمی انبول نے اس باکس و میسائیوں سے مقابلہ یں ) اتنی تبدیلی کی کدوہ آنے والاوہی پہلامترانہیں موكًا. أس كاظل يا بروز يا شيل بوكا. قرآن آيا اوراس في ال تمام ذاجب سے بيكاركركهدد ياكر تم جس آفيدوك في كانتظاري مواوه ورول كافةً لِلنَّاس أكياب بي تمهارا نات دمندوب اس كاتباغ ساس وين کوغلبہ حاصل ہو گلب<u>ے۔</u> تمہارے نبی نے اصلی شکل میں پیش کیا تھا۔ اس نبی آخرالز ال نے وہ سب کھے کرکے دیکھا د یا جس سے ویکھنے کے وہ لوگ فتظر تھے۔ دہ البینے شن کی تکمیل کے بعد دنیاسے نشر لیف سے حالے والے تھے لوخلا نے اعلان کردیاکداب ہاری طوف سے کوئی نہیں آئے گا۔ اس سلتے مہیں کسی آنے واکے کا انتظار میں کرنا ہوگا ہو راہ نمائی ہم نے دی تھی اسے اپنی کتاب دقرآنِ مجید ایس کتل کر کے معنوظ کردیا اور اس میول نے اس پرمل کرکھے و کھا دیا۔ اب اس شعل آسانی کی روشنی اور اس رسول کے اسور تحسنہ کے اتباع بیں تم نے اپنی زندگی کی رائیں ا بقطع كرنى بول كى إبتم جوان بو يكت مو الركسي مقام يرتمارا إ قر كيس كيا توتمين بهت كركي خود مى م من ابوگا. اب تمهاری انعلی بحر کرا تفلے والا کوئی نبیں آئے کا بیب ختم بنوت کی اہمیت کا دوسراگو شدیعنی انتفا ہوگا. اب تمہاری انعلی بحر کرا تفلینے والا کوئی نبیں آئے کا بیب ختم بنوت کی اہمیت کا دوسراگو شدیعنی محترد مهدى مسيح اسسان مى خوداعتادى بيداكردى خدائے توباعلان كيا ميكن مم محترد مهدى مسيح ان دورسان الله الله كاطرح الني إلى معي آف والي كاعقيب الم وضع کرایا سرصدی سے آخرا کے مجدد آخری زماندیں امام مبدی اوران سے ساتھ آسمان سے نازل ہونے والمصرت صينى \_ ہم نے ال مجدّد بن اورا مام بهدى كونلى تونه كهاكداس سے ہمارے ول مس كفت كا بدرا موتا تقاكدير بات عقيده فتم بنوت كي خلاف موكى ليكن درحقيقت مم في البيل بحي اسى بنيا دى خصوصتيت كاحال قراردك وباجوخاصته بتوت كقى بعنى خداس برا وراست علم حاصل بونا حضرت ميستى كم من من وت پیش آتی حتی کدوہ خدا کے بی کتھے اس لئے انہیں ان کی وابسی پر انبی سلم کرنا پڑتا تھا۔ اس دشواری کے مل كي الله كالكياكدوه مول مي تونبي ميكن رسول الله كي أتست من مول مي اس المقالبين أمتى نبي قراردياگيا.

ختم ببوت اورتحركي بمحرت

چند نیمیا دی اصطلاحات

قرآن کرم میں نکسی مجدّد کا دکرہے نہ مہدی کا اور نہ ہی مصرت میسی کے دوبارہ بزات خود تشریف لانے كا يان كے شيل كے آنے كا "مسيح موعود" كى اصطلاح بھى غير قرآنى ہے اس ميں كسى مسيح كے آنے كا وعدونيس كياكيا يه تمام نظر إب مهارس إل روايات ك ذريع جزو اسلام بن كيّ (ان نظرايت كالمشخم كونسلهے اور يكس طرح جزواسلام بن سكتے اسے ميں نے اپنى كماب - شاب كاررسالت - ميں مترح و بسطے سان كياسى) بو كررنصورات بنيادى طور رحتم نبوت كے نقيض عقد اس ليانبول في وعولت نبوت کے لئے راستے کھول دیتے ہیں نے شروع بن کہاہے کدریاست بہاولپور کی عدالت میں یہ مقدمه قريب نؤسال تك زيرساعت را ادرمندوستان كيجيدعلماركرام فيحصرابياليكن فاضل جج كويدكهنا پڑاکہ ان حصرات کی اس قدر طول طوبل بحثول کے با دجود' ان پر مقام نبوت واضح نبیں ہوسکا اور وہ حتم نبو<sup>ت</sup> کی کنته و حقیقت کوسبحد نبیں سے۔ اس کی وجہ یہ کفی کہ یہ تمام حضرات ماننے مقعے کہ برا و راست خدا سے علم ما صل کرنے ولیے حضور کے بعد آتے علم ما صل کرنے ولیے حضور کے بعد آتے علم ما صل کرنے ولیے حضور کے بعد آتے رميل كيراس عقيده كي موجود كي بن محقيقت بوت واصح موسكتي ليد، نختم بوت كي الميت مبرت. اس کے رمکس برعقیدہ وعوائے نبوت کے حق میں دلائل دہیا کرنے کاموجب بن جا آ ہے۔ آئے ہم ويجعين كدابساكس طرح بوأا الدابس مرس المراء ... اوربیال سے بات کا رُخ ، قاریان کے مرزا غلام احمد صاحب کے دعاوی کی طرف مرح آلہے.



مبسراباب

# مندریجی نبی مرزاصاحه بینے دِعاوی

### ابتدائئ حالات

مرزاصاحب لینے ذاتی کوالقت اس طرح بیان کریتے ہیں،۔

اب میرسد سوائع اس طور بری کرمیرانام غلام آمدا دالدصاحب کانام غلام مرتفئی اور داداصاحب کانام غلام مرتفئی اور داداکانام کل محد کفا.... بهاری قوم مغل برلاس مداداصاحب کانام عطآم محد اور میرسد برداداکانام کل محد کفا.... بهاری قوم مغل برلاس به داداصاحب کانام عطآم محد اور میری بیدائش اسم میر

میرے والدمرزا غلام مرتفئی صاحب دربارگورزی میں کرسی نشین بھی منے اور سرکارانگریکا کے الیسے نیرخواہ اور دل کے بہادر سنے کیمفسدہ شدہ کام میں بچاس گھوڑے اپنی گرہ ہے۔ خرید کرا در بچاس جوان جنگ جُوہم بنجا کواپنی حیثیت سے زیادہ گورفنٹ عالیہ کی مدد کی تھی.

انخفہ بیصریہ اسک ) مرزاصاحب نے دکتاب البریہ میں ) لکھا ہے کہ ان کی تعلیم کھر پری ہوئی تھی۔ اس کے بعدوہ سیالکوٹ کچری میں (بطورا ہلمد) طازم رہے اور وہال سے تعفی ہونے کے بعد گھرکے دھندوں (زمینداری کے کامول ہمیں مصروف ہو گئے۔

اه میکن رتومسے شاتع ہونیولے مابرنا رانصارا شدکی می سیسی کا شاعب ش مکھلہے کورزاصا سی بیدکش ۱۳ ووری دسین کوہونی تی۔

مرزاصاصب کی علمی زندگی (جس سے وہ ملک میں متعارف ہوئے) سندائی میں شروع ہوئی جب انہو نے رہنی سب سے بہلی تصنیف ہراہی احمدیہ کی جلداق ل شائع کی اس زمانے میں مباحثوں اور مناظروں کا برط زور کفا۔ ایک طرف مبندووں کے فرقہ آریہ سما ج سے بانی پیٹرت ویا آند' اسلام پڑسلسل جملے کررہ سے تقے دو مری طرف سے پاوری فرزل کی مرز اہی میں عیسائی باوری مسلمانوں کے خلاف فرہی میدان میں نبرد آزمائے۔ براہی آخمہ دیدان مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں تعلی گئی اور اس وجسے اس نے ملک میں کافی شہرت حاصل کرلی یہ جو احمدی " حضرات اکٹر کہتے دہتے ہیں کہ سلمانوں کے بڑے براے براے در اکام میں اور شاہیہ نے مرزاصاحب کی اسلامی ضربات کو مرزا ہے تو یہ اسی زمانے کی بات ہے۔

اس کتاب کی اشاعت سے لئے مرزا صاحب نے سنے سکمانوں سے مالی مدد کی اپیل کی اور کافی روہیہ جمع ہوگیا . انہوں نے پہلے یہ کہاکہ یہ کتاب بڑی جامع ہو گی اور پہاس حصول پُرشتل ، لیکن بعد میں اسس

میں بول ترمیم کردی که ب

پہلی پاس جصے مکھنے کا ارادہ کھا مگر بچاس سے پاننج براکتفاکیا گیا۔ اور جو ککر بچاس اور پانج میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اس لئے پاننج حصوں سے وہ دعدہ پورا موگیا۔

(ديباچربرائين احريه صقير مخرصك)

اس کتاب کے پہلے چار حقے سندہ اور سے ۱۹۸۰ء کی مسلسل شائع ہوگئے بیکن پانچویں حقہ کی اشاعت معرض التوای ڈال دی گئی بہ حقہ (مرزاصاحب کی دفات کے بعد) شائع بھوا ، بدالتوادانسیتہ کیا گیا تھا اس کتاب کے پہلے چار حقول میں مرزاصاحب نے اپنے آپ کوجو فیائے کرام کی طرح محض دلا اور کو تک میں مرزاصاحب نے اپنے آپ کوجو فیائے کرام کی طرح محض دلا اور کو تک اس سے دوران میں ان کے مرزاصاحب کی کوئی مخالفت نہ ہوئی بلکہ ان کی مذہبی فدمات کو مرازا مجمع کیا اس سے متعلق خود انہی کے الفاظ میں سے کھیتے ہیں ، اس کے متعلق خود انہی کے الفاظ میں سے کھیتے ہیں ، اس کے متعلق خود انہی کے الفاظ میں سے کھیتے ہیں ، اس کے متعلق خود انہی کے الفاظ میں سے کھیتے ہیں ، و

بعدین تقریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ درازے بالکل اس سے بے خبرادر مفافل رہاکے فلا نے مجے بڑی سنتہ در مدسے براہین میں مسیح موعود قرار قریائے اور میں حضرت عینی کی آمدِ تانی کے رسی عقیدہ برجارہا ، حب بارہ برس گزر گئے تب قواتم سے اس ایسے میں الہابات بنہ دم ہوئے کہ تو ہی سیح موعود ہے۔ داعجازاحمدی ضیمہ نزول المسیح صف) یعنی برامین آحمد یہ کی اشاعت (منشدایہ) کے بعد قریب بارہ سال تک انہوں نے بھی اور دعو نے نہیں کیا۔ اور (مناقب میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا جاس کے بعد کیا ہوًا' استے مرزاصاحب کے صاحبزاوہ اور

خليفة انى ميال محوداحمدك الفاظير سنة. وولكعة بن:

تریاق القلوب کی اشاعت کک (جوکہ اگست شائی سے شروع ہوئی اور اکتوبرسائی میں ختم ہوئی) آپ کاعقیدہ ہی کھا کہ آپ کوجفرت مسیح پر جزوی ففیدلت ہے اور آپ کوجنی کہا جا آ ہے تو یہ ایک قسم کی جزدی بوت ہے اور ناقص نبوت یکن بعدیں آپ کوفدلت تعالیٰ کی طرف سیمعلوم ہوا کہ آپ ہرایک شان میں سیم سے افضل میں اور سی جزوی بوت تعالیٰ کی طرف سیمعلوم ہوا کہ آپ ہرایک شان میں سیم سے افضل میں اور سی جزوی بوت کے بانے والے نہیں بلکہ نبی میں الله ایسے نبی جن کو اسم خطرت کے فیض سے نبوت ملی پس میں اور ایسے نبی جن کو ان ایسی میں ہوسکتا۔

(القول الفعسل منايع مصنف ميال محود أحمد)

دورسے مقام پرمیاں صاحب <u>لکھتے</u> ہیں۔

الله سے نامت ہوتا ہے کہ سان المؤہی میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اورسنوالہ ایک درمیانی عرصہ ہے ہوتا ہے اورسنوالہ کے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے بیک درمیانی عرصہ ہے اب مسوخ وں اوران سے مجمت پکڑنی فلط ہے ۔

بی ہونے سے انکار کیا ہے اب مسوخ وں اوران سے مجمت پکڑنی فلط ہے ۔

(حقيقة النبوة علا مصنفرسال محوداحد)

رضمناً آپ اس اقتباس کے آخری الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کریٹیئے کیونکہ ان سے احمدیوں کی فادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کی باہمی چیقکشس کی حقیقت واضح طور پرسا مضے آجاتی ہے ....نفصیل بعدیں چیشس کی جائے گی ) .

اس سے مزاصاحب کی زندگی ہے بین دور نمایاں طور پر سامنے آجاتے ہیں بہلا دُورُ وہ امّتِ مسلم

کے لمبنامدانصدارا دندر ربوہ ) کی می سائٹ کے اشاعت میں کہا گیا ہے کہ مزاصات کو ارجی سیمٹ کو اموریت کی فلعت سے نوازا گیا ، در دائش ہے آخریں آپ برید انکشاف مؤاکد مسیح ابن مرمے رسول اللہ توت موجیکا ہے اوراس سے ربگ ہیں موکوعث کے موافق تو آیا ہے ۔

کے مبلغ کی چنیت سے نششاہ میں شروع کرتے میں اور کشف والہام سے زیادہ کوئی دعو نے نہیں کرتے ہے شافشائی میں وہ مسیح موعود ہونے کا دحویٰ کرتے ہیں ا درسانوائٹ میں ستقل نبوّے کا 'جوال کی دفاسہ ( شندانگر) تحاکم وداً کم رمتاہے۔ اس تمام دوران میں دجیکمانیول نے بقول ان کے قریب سی کتابی شاتع کرویں) وہ براہین احمدیر كابالخوان مصندشا تع نبيس كرية واس كى وجرا خود ان كالعساطيس الماصطفراء يم. وه يحق أن. اوریدالهامات دیعنی جن برزت دغیر کیدوس سکتے میک مصنف اگرمیری طرف پر پہرے میں کھنے اور کے التے اس موقع پر ظاہر ہوتے جبکہ علمار خالف رہے میں کھنے اور کے التے اس کے التے اس کو تھے تو دہ ہزار إاعتراض كرتے بيكن دہ ا کسے موقع برشائع کئے گئے جبکہ بیعلمار میرے موافق تھے بہی سبب ہے کہ باوجوداس مدرجو شو كے ان الهابات برانہوں نے احتراض نہیں كيا كيونكہ وہ ايك دفعه ان كوفبول كرچكے تقے اورسوچ ے ظاہر بوگاک میرے دعوے مسیح موعد مونے کی بنیاد انہی المبالات سے بڑی ہے اور انہی ا . خدانے میرانام میسی رکھا، اور جومسی موعود کے حق میں تیس تعییں وہ میرے حق میں بسیسال كودين الرعلماركونتيرموتى كدان البالات سے تواس خص كامسيح موناتا بت موتاب تو وہ همبى ال كوقبول زكرسته. يدخداكى قدرت سيركه انبول سفي تبعل كرنياا وراس بيج يركينس (اربعین مبس<sup>س</sup> مرصل<sup>س</sup>)

مرزاصاحب کی مدریجی نبوت کا سارا داز اقتباس بالا کے آخری الفاظی پوت بدہ ہے بینی انبول نے بینے کشف والہام اورولایت کے ایسے و ماوی کے جوسلما نول کے نزدیک فابل اعتراض منتے بہرلین الہا الت میں ایسا ابہام رکھا کہ نظر بطا ہران میں کوئی بات قابل مواخذہ دکھائی نہ دے ۔ یول انبول نے لوگول کو لینے میں ایسا ابہام رکھا کہ نظر بطا ہران میں کوئی بات قابل مواخذہ دکھائی نہ دے ۔ یول انبول نے لوگول کو لینے میں بینے میں بہنے کئے آتے اب ہم ال سیر میں کو دکھیں میں برجوال کرد دہ یام نبوت تک ہیں جن برجوال کرد دہ یام نبوت تک ہیں ہے۔

ابسرا فی اعلان اورمدیا کدابی سنت بها مدی ای این ان مام امور کا قائل بمول جواسلامی مقائد می داخل بی اور میدا کدابی سنت بها مست کا مقد و بست با تول کوانتا مول جو قرآن اور مدیث کی دُوست سلم الشبوت بین اور سیدنامولا ناحضرت محدمسطفی مسلی الشر

علیہ و آلہ و سلّم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مَدعیُ نیوَت اور رسالت کو کا ذب اور کا فر جانیا ہول بربرایقین ہے کہ دحی رسائت آدم صفی اللّٰہ سے شروع ہوتی اور جناب دسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ دسلّم برختم ہوگئی۔ (اعلان مورضہ ۲را کمتو برسل الله الله مورضہ ۲را کمتو برسل الله الله

مندرج تبلیغ رسائت جلدددم: مسنت محوعداشتهادات مرزاغلام احدقا دیا نی صاحب،

(انتهارمردا غلام احمدقا دیا نی صاحب مودخه ۲۰ شعبان ۱۳ ۱۳ معه مدرج تبلیغ دسسانستهٔ جلدسششم صسست )

دوسسرى جگه كتي بس

يه كمبتاكه نموت كادعوك كياب كس قدرجهائت كس قدرهماقت اوركس قدرهد سخروج بدر الميناكه نموت كادعوب تعرف كريب كدين لعوذ بالله آخضرت على الله عليه وآله وتم كم عن الله والمول الله والمول الله والمول الله والمول المول مراد نمو المول ال

آب اقتباس بالا کے خطائست بدہ الفاظ پر غور بھیجے ہم ٹر قرع میں لکے چکے ہیں کہ روایات کی روسیے ہمارے بال یہ عام عقیدہ ہے کہ اولیار اوٹند خداسے ہم کلام ہوتے ہیں اور انہیں کشف والهام کے ذریعے خداتے براہ راست علم لڈنی حاصل ہونا ہے ۔ مرزاصا حبید اپنے دعو سے ولایست کی تاتید میں سلما اوں کے اس عقیدہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور اس طرح فرایق مقابل کو خاموش کرتے ہیں۔ اگران سے قرآن کرم کی ہس پر بات کی مهاتی اورقدم اقل ہی میں یہ کہہ دیا مبا آگہ ختم نہوّت کے بعد خداست کا لمسا ورمخاطبہ کا کوئی ٹبوت قرآن سے سے نبیں ملتا۔ نہ ہی اس میں کشف والهام کا کوئی ذکرسے۔ لہذا آسپ کا (مرزاصا حب کا) یہ دعویٰ قرآن سے خلاف اورختم نبوّت کے منافی سے۔ تو بات وہیں ختم ہوجاتی بیکن ان سے بحث کرنے والے علمار کشف والبام ادرمخاطبہ ومنکا لمہ خداد ندی سے خود قائل سے۔ وہ ان سے دعویٰ کی تردیدکس طرح کرسکتے ستے !

#### <u>محدّث</u>

ہمارے بال اولیار اسٹر کے علاوہ ایک اصطلاح محدث (دال زبر کے ساتھ انجی ہے۔ اس کے حنی خدال سے ہمکلام ہونے والا " رس کی تفصیلی بحث ساتوں باب بی لیے گی جہاں ہم احمد یوں کے دلائل کا بخرید کریں گے ، مرزاصاحب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور محد فیدت کا دعوی کردیا، فرمایا ، دلائل کا بخرید کی دعوی کردیا، فرمایا ، ۔ ہمارے سیدورسول اسٹر صلی اسٹر طیب و آلہ وستم خاتم الانبیار ہیں اور بعد آنخضرت ملم کوئی ہمارے میں نہیں آسکتا ، اس لئے شریعت میں نبی کے قائم مقام محدّث رکھے گئے ہیں ۔ بنی نبیں آسکتا ، اس لئے شریعت میں نبی کے قائم مقام محدّث رکھے گئے ہیں ۔ (شہادت القرآن صن )

دومسسری جگه نکھاہے ،۔

مِن بَى نَبِينِ مِول بِكَدَانَتْد كَى طَرِف سے محدّث اورانَّد كاكليم مول تاكد دين صطفے كى تجديد كرو والى يَبْدُ كَمَالاتِ اسلام صلاح )

### محدَّرت كاأگلادرجه. برزخی نبوّت

محدّ بو مرسلین میں سے اُمتی ہی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی اِمتی وہ اس دہ ہے کہ دہ بدکا تا بع شریعت رسول انٹدا ورشکو قررسالت سے فیض یانے والا موناہے اور نبی اس وجہ سے کہ فراتعالی نبیوں کا سامعا ملہ اس کے ساتھ کرناہے محدث کا وجود انبیار اور اُم میں بطور پر نرخ کے انٹد تعالی نے بیدا کیا ہے۔ وہ اگرچ کا مل طور پر اُمتی ہے مگر ایک وجہ سے نبی بھی موتاہے ۔ اور محدث کے سلے ضروری موتاہے کہ دہ نبی کا شیل موا ورفد لے تعالی کے نزدیک دہ نبی کا شیل موا ورفد لے تعالی کے نزدیک دہ بی نام یا و سے جو اس نبی کا نام ہے ۔ (ازالہ او اِم موالا مولاد)

آپ دیکھ ہے ہیں کہ مرزاصاحب کس طرح می تربت سے دعویٰ کو (جومسلمانوں ہیں دائج تھا) آگے برطعب کر نہوت کے دعویٰ کو اجومسلمانوں ہیں دائج تھا) آگے برطعب کر نہوت تھا۔ نہوت تک سے جائے زین ہموارکر رہے ہیں اور لہنے مثیل سے ہور اسے یک دعور نے کے لئے زین ہموارکر رہے ہیں ۔ نظر آتا ہے کہ یہ سب کھے ایک سوچی سیم کے مطابق ہور اہمے میکن ان کے فرز نبرا تھمد میں دمرزا معود صاحب السا کھے دیدہ دانست نہیں کہ درہ ہے۔ مین اور اسے میں کہ درہ ہے۔ سے دیدان کی العلمی پر بہنی غلطی "کھی ۔ ارسٹ احدے۔

تت ا*ی زیس.* 

حضرت اقدس کی مجالس میں بینوں برجرج رہتا تھاکہ نبوت کے بارے میں آب ابنہاد درست نبیس نکلار

( لمقوظا نندمیال محودا حد اخباد الغضل مورّخہ ۲۱ دمتی سیسی دی۔ بحالہ بیغام صلح ، عاد مارچ سائے ہے )

اس قیم کا تذبرب مرزاصاحب کی لاعلّی برلمبی عَلطی بویا (خودمرزاصاحب کے این الفاظیں ہسلماؤں کو مربیج میں کھنسانے کی ترکیب بہروال بران کی ذم بی سطح اورقلبی کیفیت کی صبح میجھ آبیندوار ہے .

عقیب *رُحْتم* نبوّت

 الحيس كے اس خطره كى حفاظتى تربير كے الئے مرزاصاحب لهنے عقيدة ختم نبوت كا باصرار و تكرارا علان كرية مدارس است درج ذيل بي . رسب است درج ذيل بي .

کیا تونبین جانتا کردوردگار رحیم وصاحب فضل نے جارے بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا بغیرسی استثنار کے قاتم النبیین نام مکھا ورجائے بی نے بی طلب کے لئے اس کی
تفسیر اپنے قول لانبی بعدی میں واضح طور پر فرما دی آگریم لینے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بعد کسی نبی کا ظبور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہوجا نے کے بعد اس کا کھلنا
جائز قرار دیں گے اور یہ صبح نہیں جیسا کہ سلمانوں پرظا ہرہ اور ہارے رسوا میل اللہ علیہ علیہ کے بعد وی شقطے جو
علیہ وسلم کے بعد نبی کیونکر آسکتا ہے ورآنے الیک آپ کی وفات کے بعد وی شقطے جو
متی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خساتمہ فرما دیا۔

(حماً مندالبرشدي م<u>سمة</u>)

دومرسے مقام پر اکعا بر

كتاب البرية صيمها · عاستيدا

وه اپنی کتاب \_\_\_ آئینه کمالات اسلام \_\_ بس مکھتے ہیں.

ا دند کوست ایان نهیں کو خاتم التبیمین کے بعد نی کیعیم اور نهیں شایان کرسلسان بوت کو دوبارہ ازر رکو شرع کردے بعداس کے کواسے قطع کردیکا ہو۔ اور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ کردیے اور ان پر براتھا دیے۔
منسوخ کردیے اور ان پر براتھا دیے۔

(ایکند کمالات اسلام صفح)

دہ اینے ایک اشتہاریں اعلان کرتے ہیں کہ اس

مين تدنيا ومولانا محد مسطعني مسلى الله عليه وآله وسقم كے بعد كسى دوسرسے تدعى بوت وسا

کوکا ذہب اور کا فرجانتا ہول میرایقین ہے کروئی دسالت حضرت آدم صفی اللہ سے مٹروع موتی اورجناب رسول اللہ محکمط طفی صلی اللہ علیہ و آلہ دس تم پڑھتم ہوگئی ۔ (اشتہار مورضہ ۲۔ اکتوبرساف کا ہے)

انبول نے ۲۳ راکنوبرط ۱۸۹ کے جامع مسجد دہلی کے ایک جلسین ایٹ تحریری بیان میں کہا. میں جناب خاتم البنیتین ملی اللہ علیہ و آداد کے تم نوت کا فائل ہوں اور جو تعظیم نوت کم بیات کا میں کہا ۔ کامنکر جواس کو بے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔

دومرسي مقام پرتكمها به

مجھے کب جائز ہے کمیں نبوت کا دعوی کرکے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فرول کی جاعت سے جارج ہوجاؤں اور کا فرول کی جاعت سے جا مول. (حامت البت مری) صلافی )

۱ورایک است تبار*ین ک*ها به

ہم تھی مدعی نبوت پر اعتب کیجیجے ہیں ۔ لا الله الا احداد عب تب رسول الله کے قائل میں اور استحضرت صلی اللہ علید و آلہ وسلم کے ختم بروت پرایمان رکھتے ہیں (است تبار مورض ، ارشعبان ساامانیہ)

### نبى كالفظ كاٹام واخيال كري<u>س</u>

مرزاصاحب کے اس شم کے اعلانات پرجب یہ اعتراض کیا گیا کہ جب آب ختم نبوت کے قائل میں اور مکرئ نبوت کو کا ذب اور دائرہ اسسلام سے خارج سمجھے میں تو آپ لیٹے آپ کو نبی کیوں کہتے میں اس کے جاب میں آپ نے کہا۔ اس کے جاب میں آپ نے کہا۔

جس مالت میں ابتدا سے میری نیت میں جس کوا ملہ جل شائد نوب جا نہ ہے اس لفظ نبی سے مراد ہم و سے میں بلکہ صرف محدث مراد ہے جس کے عنی آنخصرت صلی اللہ علیہ و آلہ دستم نے مکتم مراد سے میں ..... و کھر مجھے اپنے سلمان کھا یُول کی دلجوئی کے سے اس لفظ کو دو مرابیل میں بیان کرنے سے کیا عذر موسکتا ہے . سو و دو مرابیل یہ سے کہ کہائے اس لفظ کو کا ٹا ہم کا لفظ ہر جگہ سمجہ لیں اور اس کو چنی لفظ کو کا ٹا ہم کا ا

داعلان مندر م مسليخ رسالت جددوم مهه مؤلّفه ميرقاسم على مساحب قادياني )

خيال فراليس.

خام النبینین کے<u>نئے عنی</u>

خام التبيتين كے بارے من صفرت مين موجود نے فرايا كر خام التبيين كے عنى يہيں كدا ب كى بہركے بغيرسى كى بموت تصديق نبين بوسكتى جب مبرلگ جاتى ہے تو ده كا غذسند ہو جا كا ہے اور مصدقہ سمجاجا تا ہے۔ اسى طرح آنخصرت كى مہراور تصديق جس نبوت پر مرموده معسے بنيں ہے۔ (طفوظات الحمد التحالية التي منافع اللي صاحب قاديا في)

مرزاص احب کے خلیفہ اوّل دیم فرالدین صاحب اسے ایک شخص نے سوال کیا کہ ا۔ فاتم النبیین رسول تھے تو بھرنی ہونے کا وعویٰ کس طرح ہوستانا ہے۔

جواب رباکه

(اخبار العصل كاديان مورض ٢٧ منى ١٤٠٠ له)

اب اس سلسلمی خودمرزاصاحب کی تحریری طاحظہ فرایتے سکھتے ہیں۔ حس کال انسان پرقرآن منروب ازل مجرآ ۔۔۔۔۔۔ اور وہ خاتم الانبیار بنے مگر ان معنول سے نبیں کہ آئیدہ اس سے روحانی فیض نبیں کے گا بلکہ اس معنول سے کہ وہ صاحب خاتم سے بجزاس کی مہرکے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔۔۔۔۔۔اور بجزاس کے کوئی نبی صلی

#### خاتم ہیں ایک وہی ہے جس کی بہرسے ایسی نبوّت بھی مل سکتی ہے جس کے لئے آئتی ہونالازی ہے۔ دھیعتہ الوحی صیب )

یہ پہلے بتایا جا چکاہے کہ مرزا صاحب نے اپنی پہلی تصنیف براہین احمدیہ کے پہلے جار حضے شکیا العامی کا شاہد ہیں ہا میں شائع کتے دیکن پانچویں حقہ کی اشاعت کو ملتوی کردیا۔ یہ حصد انہوں نے اپنی عمر کے آخری دنوں مرتب کیا اوران کی دفات (شنائٹہ) کے بعد شائع ہوا۔ اس کتاب کے پہلے چار حضوں میں مرزا صاحب کا دعویٰ دلایت (کشف دالمام) کی محدود مخفالیکن پانچویں حقد میں ایسے دعویٰ برقت کو تابت کر نے کی کوششش کی دو پانچویں حضر میں میں کہتے ہیں ہے۔

ادراً مخصرت صلی الله علیه والد وستم کو سوخاتم الانبیار فرایا گیاہے اس کے معنی بنین کراپ کے ابعد درواز و مکالمات و مخاطبات المبید کا بندہے اگر معنی ہوتے تو یہ است الک بنتی است ہوتی جو سنی بن کہ معنی ہوتے تو یہ است الله یعنی بن کہ است ہوتی جو سنی بن کہ براہ راست خدا سے فیمان کی طرح ہمیشہ سے خداتعالی سے دور بہجور ہوتی . بکہ یعنی بن کراہ راست خدا سے فیمان وسی یانا بندہ ہے اور یہ نعمت بغیرا تباع اسمی کو ملنا محال اور مستنع ہے ۔۔۔۔۔ یکس قدر لغوا ور باطل عقید و سے کو ایسا خیال کیا جائے کہ لور از ہمیشہ کے لئے بند موگیا اور مسائے کہ لور از ہمیشہ کے لئے بند موگیا اور مسائے کہ لور از ہمیشہ کے لئے بند موگیا اور آئندہ کو قیامت کی اس کی کوئی بھی امید نہیں ، مرت قصول کو لچھا کر و ۔۔۔ میں فعال تعالی کی میں ایسے ذریا دہ بیزار ایسے خد بہت اور کوئی نہ ہوگا ۔ میں ایسے خد بہت اور کوئی نہ ہوگا ۔ میں ایسے خد بہت اور کوئی نہ ہوگا ۔ میں ایسے خد بہت اور کوئی نہ موگا ۔ میں ایسے خد بہت اور کوئی نہ موگا ۔ میں ایسے خد بہت کا نام شیطانی خدم ب رکھتا ہوں نے درجمانی خدم ب

اضيمه برابين احسمديه احتدة بخم عيم ا

"احمدی" صفرات قرآنی الفاظ خات و النسبةن بری سندو مدک سائد بیش گیاکه ته بن اور بدکه کروام کوده کا دینے کی کوشش کرتے میں کرخاتم (ت زبر کے ساتھ) کے عنی مہر کے می اور طلب اس سے یہ ہے کہ رسول انشد کی مبرسے آپ کے اُمتی نبی بن سکتے میں بہم پہلے بتا جگے ہیں کہ عراق کے اِل صفاتم اس قبر یا فشان کو کہتے میں جوکسی لوتل وغیرہ کو لاکھ سے بندگر کے اس لاکھ کے او برلگانے ہیں، اُسے خاتم اس قبر یان میں (SEAL) کردینا کہتے میں جنانچر قرآن کرم میں خدّ مرکا لفظ انہی معنول میں آیا ہے خود مرز ابنے الفیری نبی نفسیر می قرآنی ترب خد تھ الله علی قلون ہوئے قد علی سندھ ہے فر (۱۲/۸) کا

تدريجينى

زیمه کریتے ہیں "اللہ نے ان کے دلول اور کانول پر مهرکر دی سے " (تفسیر میلر ملا) اور یکسفون مین ترجی کریتے ہیں المبین خانص مربہ " شرب بلائی جائے گئ" اور خوجہ کہ ترجی گئے توجم (۸۳/۲۱) کی عنی تحقیق میں "المبین خانص مربہ " شرب بلائی جائے گئ" اور خوجہ کہ میں اس کے آخر میں مشک موگا " (ایصنا صاف ) جیسا کہ ہم پہلے تھے ہے میں میں میں اس بحث میں المحضے کی صرورت نہیں جب کہ خود مرزا صاحب نے (ان افتہا سات کی روسے ہو میں میں میں اس بحث میں المحضے کی صرورت نہیں جب کہ خود مرزا صاحب نے (ان افتہا سات کی روسے ہو میں میں میں اس بحث میں گئے میں جس پرسلسلہ نبوت ختم ہوگیا۔ وہ اخری بی پہلے درج کتے جانے کے میں " خانم انہیں " کے منی وہ نبی کتے میں جس پرسلسلہ نبوت ختم ہوگیا۔ وہ اخری بی جس کے بعد وی نما میں کے احد وی نما میں کے احد وی نما میں کے احد وی نما کے احد وی نما کے میں میں سے سے سے دو میں کے احد وی نما کے احد وی نما کہ اور اس میں سے سے سے سے دو میں کے احد وی نما کہ دو اور اس کے احد وی نما کے دو میں کے احد وی نما کے دو میں کے احد وی نما کے دو میں کے احد وی نما کے دو اور کی کتے ہیں جس کے احد وی نما کی دو اس کے احد وی نما کی کا دو اور کی کتے ہیں جس کے احد وی نما کے دو میں کے احد وی نما کے دور کی کتے ہیں جس کے احد وی نما کی کتے ہیں جس کے احد وی نما کے دور کی کتاب کی دو سے کتے ہیں جس کے احد وی نما کے دور کی کتاب کی دو نما کے دور کی کتاب کی دور کتاب کی دور کی کتاب کی دور کتاب کی دور کی کتاب کی دور کی در کتاب کی کتاب کی دور کی کتاب کی کتاب کی دور کی کتاب کی دور کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی دور کی کتاب کی

س بعدوں سے وں . باتی رہایہ کہ رسول اللہ کے اتباع سے سی امتی کو نبوت مل سکتی ہے تو یہ دعوسی نبوت کی حقیقت سے باتی رہایہ کر سے ا بین خبری کی دلیل ہے ( میساکہ ہم پہلے بتا جکے زم) نبوت مومبیت ضداوندی ہے جو کسی انسال کوکسب و

کے خبری کی دلیل ہے (عیسالہ ہم ہینے ہما چھے اس) بوط کر ہیسے مکر دلاق ہے۔ ہمنر' محنت و کاوش کسی کے اتباع یا اطاعت سے نبیں مل سکتی محنت و کاوش سے نبوت عامل ہوناتو ایک طرف جس رگزیرہ ہستی کواس منصب جلیلہ اور موہبت کبری کے لئے متنحب کیا عا آلمنا اسے انبو ایک طرف جس رگزیرہ ہستی کواس منصب جلیلہ اور موہبت کبری کے لئے متنحب کیا عا آلمنا اسے انبو

عاصل ہونے سے)ایک تانیہ پہلے تک اس کاعلم وادراک تک نہیں ہوتا تقاکد اسے اس منصب کے لئے ماصل ہونے سے)ایک تانیہ پہلے تک اس کاعلم وادراک تک نہیں ہوتا تقاکد اسے اس منصب کے لئے منتخب کیا مار ہاہے۔ اسی سلسلہ یں ایک بڑی دلجسپ بات یاد آگئی "احمدی" حضرات (مرزاصاحب کے

متخب کیا جارہا ہے۔ اِسی سکسکہ میں ایک بڑی دمجسب بات یاد اسی اسلام مسرک مراست ہوں۔ اس دعویٰ کی تا ئیدمیں کہ انہیں اتباع محتربیر سے نموت حاصل ہوگئی ہے ) یہ دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ اس دعویٰ کی تا ئیدمیں کہ انہیں اتباع محتربیر سے نموت حاصل ہوگئی ہے ) یہ دلیل پیش کیا کرتے ہیں اور میں اور اور

(١) سورة فاتحرين سلما ول كويه دُعاسكها في كن جه أخل مَا الصِّمَ اللهُ الْمُسْتَقِيدُمَ فَي صِمَاطً اللّي يْنَ اَنْعُمْتَ عَلَيْهِ عِرِيْ دِكُها مِم كويدهي راه راه ال توكول كي جن يرتوني ابنا انعام كيا:

اور (۲) سورة النساري آفعنت عَلَيْم كَ تشريح بن كَها كَيابِ كَا أَنْ بَنَ انْعُتَم اللهُ عَلَيْمِ فَ مِنَ النَّبِ بِنَ وَ الصِّرِي لُعِينَ وَ الصَّحَلَ آءِ وَ الصَّرَالِي بَنَ جَ (۴/١٩) يعني تعم عليه صوات بين انبيار صديق شهرا اورصالحين شامل بي اس سي تابت بواكه خدا ني سلمانول كوبي بن جلف كا بحى دعاسكها تى بدي (مم ال صفرات كى اس مغالط آفريني كاتبح يد بعث كري مي اس مقام برصوت اتناسب بي دعاسكها تي بي الم مولانا محر على صاحب ابني تفيير بيان القران بي اس بحد كي اس محد كي اس معالم مولانا محر على صاحب ابني تفيير بيان القران بي اس بحد كي سيم بيان القران بي اس بحد كي اس معالم مولانا محر على صاحب ابني تفيير بيان القران بي اس بحد كي الم مولانا محر على صاحب ابني تفيير بيان القران بي اس بحد كي الم

د صناحت کرتے ہوئے سکھتے ہیں کہ: یبان نبی کالفظ آجائے سے بعض لوگوں کو پیکھوکرنگی ہے کہ نود مقام نبوت بھی اس عاکے ذهبیعے مصطل سختلب اور گویا برس الن برروز بارباد تقام برقت کو بی اس دعاکے ذرایع۔ طلب کرتا ہے۔ یہ ایک اصولی علی ہے۔ اس لئے کہ نوت محض موجبت ہے اور نبقت میں انسا کی جدد جبدا وراس کی سعی کو کوئی دخل نہیں ۔ ایک دہ جیزی ہیں جو موجبت سے متی ہیں اور ایک وہ جو انسان کی جدد جہدسے ملتی ہیں نبوت اول ہیں سے ہی

لیکن پر مکیتے وقت مولانا محد علی صائحت یہ مول گئے کہ پر ٹھوکر آبعض لوگوں ہی کونبیں لگی خود مرزا صاحب کومبی کلی متی جواتباع محدی سے مقام نبوت بھٹ بہنچ جلنے کے مدعی ستھے بچنا پخدا نبول نے سورہ فاتحہ کی

مندم بالاكيت كمسلسلي لكعائفا

بروال بات یون جلی تقی کرمرزاصا حب نے۔

(۱) بيليصرف والميت (كشف والبام) كا دعوى كيا.

(٧) بعراس كميلة بوت كالعظاستهالكيا.

۳۱ جب اس کی مخالفت برونی که اس سے عقیدهٔ خنم نبوّت پرزد پر تی ہے توانبول نے باصرار وانکرار کہاکہ ختم نبوّت پران کاعقیدہ ہے۔ وہ حضور کوخاتم النبیتین (الم خری نبی) مانتے ہیں اور مَدعیٰ نبوّت کو دائر ہُ اسلام سے خارج قرار دسیتے ہیں.

الم بجب اس مع مخالفت كاطوفان تقما تواتب في المائيتين كونت عنى بينائ اوركهاك اس سے مراديد اس معنى بينائ اوركهاك اس سے مراديد ہے كا اس سے مراديد ہے كہ اب بقت اوركهاك اس سے مراديد ہے كہ اب بقت اس اور مجھ اس مراديد ہے كہ اب بقت عاصل موئى ہے ۔ واج نہوت عاصل موئى ہے ۔

## بروزی اور سلی نبی

(مرزاصاحب کے لینے الفاظیں) اس بیج یں پھنسا نے سے لئے انبوں نے بڑی دلجسپ اللی ا وضع یا اختیار کیں انبوں نے کہا۔

04

غرض خاتم النيسين كالفظ ايك السي بهريت بي تخضرت ملى المتدهليدة الهوسلم كي بحت برلك من حاتم النيسين كالفظ ايك السي بهرون عن تخضرت ملى المتحدث ما يك دفعه برار من سبع در المعنى المارد من الماري والمسابق المن بوسع كا دفعه دنيا يس بروزي دبك بي المارد وي دنيا يس بروزي دبك بي المارد وي المسلم المارودي المارودي

دوسسرى جگر ملتق بن ١-

فدات تعانی نے ابتدا سے ادادہ کیا تھا کہ انجارہ کے کالات متعدیہ کے افہارہ افہات کے سنے کسی شخص کو ابختاب کی ہیروی اور متابعت کی وجہسے وہ مر نبہ کٹرت کا کماست اور مخاطبات المیت کی وجہسے وہ مر نبہ کٹرت کا کماست اور مخاطبات المیت کی جو دی میں مکسی طور پر نبوت کا رنگ بداکر دے بسواس المرح فعل المنا المیت کے دجودی میں مکسی طور پر نبوت کی اور المی مور پر نام دیا گیا تاکہ بن انجھ میں تعقدت کے فیوض کا کامل نمون مظہروں ۔ طور پر نہ محمد یہ نام دیا گیا تاکہ بن انتخارت کے فیوض کا کامل نمون مظہروں ۔

(چشمەسمعرفت، مىتىس)

ایک آورمقام پراس کی تستسر کے ان الفاظ میں کرتے ہیں :۔ مجھے دوری صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اس بنا پر خدانے با، بار میرانام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر دوری صورت ہیں براکفس درمیان نبیں ہے بکہ محم مصطفی صلی اللہ علید دستم ہے۔ اس لحاظ ہے بیرانام محمہ و دراحمہ بتوا۔ پس بتوت اور رسالت کسی دو مرسے کے پاس نبیں گئی بحد کی چیزمجہ کے ہاس رہی علیہ انصلوۃ والشلام ۔ (ایک خلعی کا ازالہ) لیجتے ظل اور بروز کے بعد مرزا صاحب نے تو دمجہ رسول انٹر ہوسائے کا دعوی کردیا ، (معاذات ہم معاذات ہ

اور بارے زدیک تو کوئی دوسراآیا می نبیس نه نیا نبی ندیرانا. بکه ود محدرسول اندمانات

عیدوستم می کی چادردو مرسے کو بہنائی گئی ہے۔ اور وہ خود ہی آئے۔ ۱۱ کی کی قادیان مورّخہ۔ ۳۔ نومبران فی م

مرزاصا حب کے انبی دعا دی کی روشی میں 'ان کے تبعین اعلان کرتے میں کہ: محسبتہ رکھراُ تر آتے ہیں ہم میں ادر آگے سے میں بڑھکراہی شال میں محسبتہ دیکھنے ہو ل جس کے کل محسبتہ دیکھنے ہول جس کے کل

(از قامني ظهور الدّين صاحب قادماني بحواله بيغام صلح. لامجور مؤرِّض ١٠ المالي المالية المالية المالية المالية ا

اورصاحبزادہ لبنیراحمد فرماتے ہیں کہ اب معاملہ صاحب اگر نبی کریم کا انگار کفرے توسیعے موعود (لینی مرزاصاحب) کا انگار کھی کفر ہوناچا ہیئے کیونکمسیح موعود نبی کریم سے کوئی انگ چیز نہیں ہے۔ کفر ہوناچا ہیئے کیونکمسیح موعود نبی کریم سے کوئی انگ چیز نہیں ہے۔

(كلمة النصل ماجراده بشراحمصاصب قادياني)

## صحابر كي جماعت

جب مرزا صاحب دمعاذانند، معبن محكر على مقرب توان كى جماعت بھى صحاب كى جماعت بن كئى -ملاحظ مرايتے،

اس حواله سيمعلوم موتا ب كرمصنرت سيم موهود كى جماعت در حقيقت آنحصرت كيم محايج من كايك بيم على الكريجاء من المركب ا

والفضل قاديان مورض يم جنوري الالفائد)

### نتودخدا كاظهور

محتررصلی الله علیه دستم ای کاظهور نبیل بلکه نودخد اکاظهور فادیان سیسٹ تع مونے والے مجسله ته تصحید الاذبان میرملا مرسل کے صفحہ صفحہ مربع برمرقوم ہے۔

وه جوخدا كے التے منزلد اولادست و وجس كاظهور عسدا ابنا ظهور فترار ويتا سب

آگے بڑھنے سے پہلے اتنا سے بھارے اول کے لٹریچے ہیں ان کا کہیں پر نشان ملنا ہے۔

یہ آم تصورات مجوسیوں کے نفے ان سے بھارے ہاں کے تصوف نے سنے سنعار لئے اور وہاں سے مزاصات سے افرار لئے اور وہاں سے مزاصات نے افرار کے اس کے اسے ملتی ہے ۔"احد بول" کی لا ہوری شاخ کے ترجمان پیغام صلی کی الم جولائی سے 13 کی اشاعت ہیں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ ترجمان پیغام صلی کی الم جولائی سے 13 کی اشاعت ہیں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ ترجمان پیغام صلی کی اور اول کی ترق ہونے گئے ہیں جسے طال میں بول اور بیگا اول میں بول اور بیگا اول کی مقالہ میں بول کو منا کی افرات ہوں اور بی ترق ہونے گئے ہیں جسے طالی ہون کی ہوں اور ان کے معنی کیا ہیں نظام ہے کہ ان اصطلاحات کا قرآن ہوں کو گئی میں اور ان کے معنی کیا ہیں نظام ہے کہ ان اصطلاحات کا قرآن ہون کے بیا ہے چے سوسال بعد تک ہیں ان کا وجود میں میں توکو گئی ذکر قبیل اور آئے شرت کے پانچ چے سوسال بعد تک ہیں ان کا وجود مناز شامی آلے بیا تھے ہے سوسال بعد تک ہیں ان کا وجود مناز شامی ہونیا ہے کہ یہ اصطلاحات صوفیا کے امراز خور میں کا مراز کی میں اور آئی کرتے ہیں تو پر تیمیا ہے کہ یہ اصطلاحات صوفیا کے امراز خور میں کا مراز کی میں اور کا کی کو ان کی میں اور کی کو ترق کی درق گردائی کرتے ہیں تو پر تیمیا ہیں ہے کہ یہ اصطلاحات صوفیا کے اور خور کی کو مرق گردائی کرتے ہیں تو پر تیمیا ہا ہے کہ یہ اصطلاحات صوفیا کے کا مراز کی میں میں کا مراز کی کیں ہیں کی جس کی میں کا مراز کی کی مرق گردائی کرتے ہیں تو پر تیمیا ہوئی کی مرق گردائی کرتے ہیں تو پر تیمیا ہے کہ یہ اس کی کی میں کی کی مرق گردائی کر دیمی ہوئی کی مرق گردائی کر دیمی کی میں کی کر دیمی کی مرق گردائی کرتے ہیں تو پر تیمیا ہے کہ یہ اصطلاحات صوفیا کے مراز کی کو کر کی کو کی کی درق گردائی کر دیمی کی کی مرق گردائی کر دیمی کی مرق گردائی کر دیمی کر درت کر دیمی کی کر درق گردائی کر درق گردائی کی کر درق گردائی کر درق

یہ توہم ذرا آگے میل کردیجسیں سکے کہ تحقور کس کس کولنگ ہے' سردست اتنادیجھے کہ ایک شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے خدا کی طرف سے دحی ملتی ہے اوراس کے دعاوی کی بنیاد' وحی پرہے بیکن دہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے ان کریست فیدا کی طرف سے دخی ملتی ہے اوراس کے دعاوی کی بنیاد' وحی پرہے بیکن دہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے ان

کی بنیاد مجوسی نظرات پرہے جو پیکسرقرآن سے خلاف ہیں۔ علامہ اقبال سے الفاظ ہیں۔ احمدیت کے ماخدا وراس امر کی بحث کہ قبلِ اسلام محوسی تصوّرات نے اسلامی تصوّف کے دریعے

احدیث کے ذہن کوکس طرح متأثر کیا مدہب متقابلہ کی نگاہ سے بے صددلجسپ ہو گی۔ دام میں اور اس اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں

(احمدين ادراس لام صليّ)

ادریہ بھی دیکھنے کہ وہ جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے ہاں کا تصوّف ٹرمانِ نبوت کے لئے راستہ ہموار کرتا ہم وہ کس قدر سمجے ہے۔ مرزاصا حب کے اان وعاوی کی سے ندصوفیا کوام ہیں لیکن یہ نوراستے کامقام ہے آب ہے کھتے کہ اس کے بعد مرزاصا حب کیا کیا وعوے کرتے ہیں .

### واحب دنبی

اس وقت مک بیرکها جار اعقاکہ نبی اکرم کا فعاتم الانبیار ہونااس معنی میں ہے کہ آپ کے اتباع سے ' آپ کے اتمتی منصب نبوت تک بہنچ سکتے ہیں۔ نیکن اس کے بعد کہا۔

اس اُست میں نبی کانام پانے کے لئے میں می مضوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستی نہیں ..... اور صرور تمقاکہ ایسا ہوتا .... نا جیسا کہ اعادیث صیحی آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا وہ پیش گونی بوری ہوجاتے۔ مصیقہ الوحی صافع )

اسے پہلےدعویٰ یہ تفاکہ مرزاصاحب اُتمتی نبی " ہیں ایکن اب کہاگیاکہ مرزاصاحب کوامتی سمجھنا کفت م

جِنا کِجُدالفضل (فادیان) کی اشاعت با بت ۲۹ر جون **هلالئدیں لکھاہے**. میسے موعود کواخر نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا یا امتی **گردہ میں مجین**ا گویا انحطر

مسيح توفود لواحمد مني التدنسيم ندارنا ادراب لواسي فرار ديبنا يا اسي مرده من مجته مويا الحضر كو جوستيدالم سلين ادرغا تم النبيستين بين امتى قرار ديبنا اورامتيون بين داخل كرنا ہے جو كفرليم مدك الركامية

اودکفریعدکفرسیے ..

#### ائنزی نبی انزی

اوپر اکھاگیا ہے کہ مرزاصاحب نے کہاہے کہ نتی کا نام صرف ان کے لئے مختص ہے کسی دوسرے کو حق ماصل نہیں کہ وہ است ک حق ماصل نہیں کہ وہ است آپ کو نبی کہلاتے۔ اس کے بعد کہا کہ اتنا ہی نہیں کہ اس دور میں صرف میں کا تنی کہلانے کا مستحق بول بلکہ یہ کہ میں آخری نبی ہول ، مرزاصاحب کے الفاظ میں ،۔

الک ہوگئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نکیامبارک ہے وہ جس نے مجھے بہنا ا میں خدا کی سب را ہوں میں سے اخری راہ ہوں اور اس کے سب فورد ل میں سے اخری فور برقسمت ہے وہ جمعے جوڑ آ ہے کیونکہ میرے بغیرسب تاریکی ہے . دکشتی فوح مداہے)

غام الانبسياء

مرزاصا حب كادعوى يدمقاكه حصنور شي اكرم خاتم الاعبيار من سيكن خاتم الابيار يحصني يدين كداب خلا

سے برا و راست بنوست نبیں مل سکتی بلکہ رسول اسٹر کے اتباع سے مل سکتی ہے جس کی نبوست بررسول اللہ کی مبرِتصد بی ثبت ہولیکن اب مرزاصاحب نے کہاکہ ان کے بعد نبوست رسول اسٹر کے اتباع سے نبیں ملے گی، مرزاصاحب کی دساطت سے ملے گی ؛ ادمشا دہے .

> ایک بردز محدی جمیع کمالات محدی کے ساتھ آخری ذانے کے لئے مقدر تعاسو وہ ظاہر ہوگیا ہے۔ بجزاس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی بوت کے چشے سے پانی پلینے کے لئے یاتی نہیں. داکم ضلطی کا ازالہ)

مرزاصاحب سے اس بنیادی بحتر کی تشریح ان کے صاحبزادہ اور خلیفہ انی میاں محمود صاحب نے مختلف مقالاً ، برکی ہے بیلے اہنول نے کہاکہ جو توک ختم بنوت کے قائل ہیں

انبول نے سمجولیا ہے کے خدا کے خزا کے خزا کے ختم ہو گئے ۔۔۔۔۔ ان کا پیمجمنا خدا تعالیٰ کی فدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے در ندایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں سمجھنے کی وجہ سے در ندایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ در ندایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں از انوار خلافت میالا)

ایک دفعه ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آئے رہ بھی بیول کا آنامکن ہے، تواس کے جواب میں انہوں نے کہا: ۔

ہاں قیامت تک رسول آتے رہی گے اگریز خیال ہے کہ دنیا ش خرابی بیدا ہوتی رہے گی تو

ہمریمی اندابڑے گاکہ رسول بھی آتے دہیں تھے جب تک بیاری ہے تب تک ڈاکٹر کی بھی طرقہ تا ہے ۔

ہمریمی اندابڑے گاکہ رسول بھی آتے دہیں تھے جب تک بیاری ہے تب تک ڈاکٹر کی بھی طرقہ ت

سوال یرکیاگیا کر حضرت میسی موعود علیدالت الام (مرزاصاحب) کے بعد کھی جب نبی تف کا امکان ہے تو آب کو آخری زبانے کا انبی کہنے کا مطلب کیاہے۔ بواب دیا۔

آخری زمانے کا بی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے توسط کے ہفیرکسی کو بہوت کا درجعاصل بنیں ہوسکتا اب کوئی نبی ایسا نہیں ہوسکتا جو یہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے براہ راست تعلق بدیا کرئے نبی بن سکا مصرت سے موجود علیہ العملوۃ والسلام فرالے تے ہیں۔ بہری انباع کے بغیرکسی کو قرب الہی حاصل نہیں ہوسکتا ۔ بس آئندہ جو اہ کوئی نبی مواس کے مصرت میسی موجود علیہ العملوۃ والسلام برایال لاتا صوری ہے۔

(الفصل قاديان مؤرّخه ١ مني ١٩٣٣هـ)

ددىرى مقام بماس كى وضاحت الناظ يم كرت بن : -

المرائد من المرائد المسلم المرائد الم

وخطبهم عدمال محدداحدمندرم الفضل إبت ١٥ بولاني ما ١٩٢٠ )

#### <u>صاحب شرکعت</u>

الحری صفرات عام طور برکها کرستے بیں کرمیر زاصا صب نے بی بونے کادعوی کیا تھا رسول ہونے کا دعوی کیا تھا رسول ہونے کا دبین اور نہیں اور نہی اور نہیں اور نہی اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہی اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اس میں جہاں ان حضارت کے اس تھا وی کا بھریہ کریں گئے۔
اس تھا در رسول کی اس تفریق کا غلط ہونا ہمیں اور میں کریں گئے۔ اس تھام پر صرف یہ ویہ تھے کہ مرز اصاحب کا دعوی کیا تھا۔ آب نے کہا۔

مجے پر شرف دیعنی مخاطب و مکالم خلاد ندی کا شرف اصفی استحضرت می انشرعلیدوستم کی بیروی سے عاصل مؤلد در مکالم خطرت کی میروی سے عاصل مؤلد در می کوئی میں است میں است میں است میں است کے نبی محسکتا ہے مگر دہی جو پہلے امتی مواس بنا بریں استی معت میں ہول اور می بھی ہول اور می بھی ہول اور می بھی۔

تديكي بنى

دوسرى جگه لكيتي بن ب

بس جونكريس اس كارسول يعنى فرستاده جول مكر بغيركسى نئى شراعت اددست دعوسه ادرست المراق بول مكر بغيرك المراق المرادراس يس جوكرا وداس كانظير خلير الأحرار المرادراس يس جوكرا وداس كانظير خلير الأحرار المرادراس المرادرات المرادرات كالمرادرات المرادرات المرادرات

ميال محودصاحب اس كالعتراف ان الفاظمي كمتے بير-

آب كے مجازى نبى مونے كے صرف يمعنى ميں كدا آپ كوئی نتی شريعت شيں لاستمادر ند برا و راست نبی ہے میں . حقیقتہ النبوۃ صلك ١٤٢٠)

یرتور ا وہ آپیج "جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اُب اصلی حقیقت طاحظہ فرالیتے۔ مرزاصاصب فرالے ہی۔ یہ بھی توسمجھ کہ نزیعت کیا ہیزہے جس نے اپنی دحی کے ذریعے سے چندا مرد ہی بیان کئے اور اپنی اُست کے لئے ایک قانون قرکیا، وہی صاحب نزیعت ہوگیا، میری وحی ہی امریعی ہے اور اپنی کھی۔ دارہی ہی۔

### صاحب كتاب

فالمحسن الله كرحضرت مرزا صاحب عليه العسلوة والسسلام كا إيك لحاظ سع صابر كتاب مونان بست موكيا.

مرزاصاحب کی و<u>ی</u>

آنچهن بښنوم زوحي خب دا

بهجو قرا*ک منزواکست و*الم

بخدامست ای کلام مجسید

قرَّلُ مجيد نے اپنے منحانب انٹدمونے کے دنیا کوچیلنج دیا للارکہا کہ وَ اِنْ کُنٹنٹر فِئ دَیْبِ مِمَّا نَزَّلُنَا عَلَى عَبْدِهَ فَا تُوا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ص (٢/٢٣) مَ جُوكِهِم مِنا بِخ بند عبزازل كياب الرتمبين اس كم نجانب الله موف مي كوئي شاكب قد (اس كاعلاج بروا أسان ب) تم اس قرآن کی مثل ایک سورت بناکرد کھاؤ ہے پرتحدی قرآنِ کرم میں مختلف مقابات برآئی ہے د طاحظہ مو ۱۰/۳۸ نظاراً ۱۷/۸۸) اس جیلنج کوتبول کے سرائے کی جرائے خصنور کے زمانے کے مخاطبین کوہوئی تھی اور نہ می صفور کے بعداس چودہ سوسال میں کسی اور کو ہوئی ہے قرآن کرم کابے شل دبے نظیر ہونا اس کے منجانب اللہ ہونے کی اقالین دلیل اور نبوت محدید کا بنیادی محبوت ہے۔ یہ جرات صرف مرزاصاحب کو بوئی ہے جوانی وحى كي معتقل كيت بي كه

بخدايك دائش زخطسا ازخط إمين است ايمام از د بان خدائے پاک وحسب

(ديمين منه بمحموعه كلام مرزاصاحب)

مرزاصاحب بریروی دان کے دعویٰ کے مطابق ) بدرای جبرتل نازل موتی تھی ۔ فراتے ہیں . میرے پاس ائیل آیا (اس جگہ ائیل خدائے تعالیٰ نے جربی کانام رکھاہے اس سے کہ إر باررجوع كراب عاشيه) اوراس في محير في ليا اورابني أمكلي كوكروض دى اورياشار كياكه خداكا دعده أكبا. بسس مبارك بده جواس كوباو اورويكه. (حقيقته الوحي ص<sup>10</sup>)

يه دحى بحتربت نازل بوتى تقى فرات بي . اورخدا كاكلام اس قدر مجدير نازل بؤاكداكروه تمام مكعاجات توبيس جزوس كم ندموكا دخیقترانوی ص<sup>اوس</sup>)

دبنی دحی پرایمان کے تعلق کہتے ہ*یں*۔

میں خداستے تعالیٰ کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پراسی طرح ایمان لا تا ہوں جبیبا کہ قرآن خریف پراور خدا کی دوسری کتا ہوں پر ۱۰ درجس طرح میں قرآن شربیت کویفینی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جومیرے پرنازل ہموتا ہے ، خدا کا کلام یقین کرتا ہوں . (حقیقتہ الوحی صلاہے)

د دىسسىرى جگەسەي.

ين فدا تعانی که ان الها است در جو مجعے بورسے بن ایسابی ایمان رکھتا ہوں جیساکہ تورہ ا اور انجیل اعد قرآن پرایمان رکھتا ہوں۔ افرانجیل اعد قرآن پرایمان رکھتا ہوں۔ اشتہار مرزاصا حب کورض ماکتور برسستم

ا<u>ی</u>کسیاور ،ر

محصائی دی پرایساسی ایمان سے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن پر

اربعين نمبرا من )

جہاں تک وحی بندیعہ جبر ال کا تعلق ہے احمدی "حضرات کاعقدہ ہے کہ اس باب یں ﴿ بَجَرَبْنِیَ اکرم م ﴾ مرزاصاحب منفردیں. الاصطرفرائیے۔

مولوگ بیول اور سولول برحفر سندجر تیل علیدانست الام کا دی لا تا صروری مند مونوت قرار دیت بی را ان کے واسطے بدامروا منع مین که حضرت (مرزا) صاحب کے پاس نرصرت ایک بارجری آیا. بلک بار بری از بار رجوع کرتا تھا اور وی خداوندی لا تاریا. قرآن میں نزول جرئیل به پیراید وی صوف صفرت محمد صلی انشر علیہ وستم کے واسط تا بت بے ...... ورنه ود سرے انبیار کے واسط جرئیل کا نزول از روست قرآن شریعت تا برت بنین .... اعلی دوم کی دومرا ورث تنبین .... اعلی درجہ کی وی کے ساتھ فرست تد مزور آیا ہے تو اواس کو کوئی دومرا ورث تد کہویا جرئیل کم برا اسلام بھی نی اور سول تنع اور آب پر اعلی درجہ کی وی کا کمو اور جو تکہ حضرت احمر طید است لام بھی نی اور سول تنع اور آب پر اعلی درجہ کی وی کا یعنی رسالت کا نزول بوتا رہا ہے ، نبذا آب کی وی کے ساتھ فرست تد مزور آتا تھا۔ اور یعنی رسالت کا نزول بوتا رہا ہے ، نبذا آب کی وی کے ساتھ فرست تد مزور آتا تھا۔ اور عونی است فرست تد مزور آتا تھا۔ اور موات تا اور اسلام کی بنا دیا ہے کہ وہ فرشتہ جرئیل ہی ہے .

(دسسالهاحسسىدى د ۵ ، ۵ ، ۵ ؛ ابت <del>المال م</del> مىمومهالىنىمة نى المالهام صنتك مؤلفة قامنى مجديوسعت صاحب **قا**ديا نى ) ضمناً مرزاصاحب نے دعوے کیاہے کہ ان کی طرف جبر تیل بار بار رجوع کرتے تھے۔ آپ اپنی کی زبانی سننے کہ (باربار آلو ایک طرف ) جبر تیل امین کے ایک بار نزول کامطلب کیا ہوتا ہے۔ فراتے ہیں : نظام رہے کہ اگرچہ مرف ایک ہی دفعہ کا نزول فرض کر نیاجائے اور مرف ایک ہی نقر وصوت

جریک لایس ادر بهریب بوجایس توید امریمی حتم بروت کامنا فی ہے کیونکرجب ختمیت کی مربی لوٹ میں اور بھری کو کرے است مبری لوٹ میں ادر وسی دس البت نازل مونی شروع مولکی تو بھر متعور ایاب ست نازل مونا برار

ايات الكتاب المبين

الله تعالیٰ نے قرآن کرم کوالکت کب المبدین اور اس کے مندرجات کو آیات سے کوسوم کیا ہے۔ ''احدی'' محنزات ابنی نامول سے مرزاصات ہی وجی کو پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں ۔

(درساله التحدي عده ۱۲۰ مرموم النبوة في الالهم معيميم)

## <u>آخری بات</u>

اخبارالفقتل (قادیان) بابت ۱۹ راکتوبرسکالی میں یہ اعلان سف انع بروا تھا ، مسنوا ہم مرزا علام احرصاصب کووہ امام مبدی اوروہ سیح انتے رس جس کی خر مسنوا ہم مرزا علام احرصاصب کووہ امام مبدی اوروہ سیح انتے رس جس کی خر تمام انبیابرسابقین نے اور بالا خرصارت محسب تدرسول انتہ فاتم اخبیبین نے دی ہم بغیرسسی فرق کے براف نوت کے انبیں ایس ہی رسول مانتے بی جینے کہ بہارسول معود نے دیے ۔

# رسول الله كى رسالت معكذالله على الله معرفكى

مرزاصاحب کی برقت کے بعد نبوت محت تدیہ کا (معاذا منٹر) خاتمہ ہوگیا (جیساکسپہلے بھی لکھا جا چکا ہے) میال محمود صاحب فراتے ہیں۔

پورپر بھی یا در کھنا بھا ہے کہ جب کوئی نبی آجائے قویسلے بی کا علم بھی اسی کے ذرایعہ ملا ہے یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا۔ اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے بی کے الئے منزلسوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے بی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کھی نظر نہیں اسوائے آنے والے نبی کے ذرایعہ دیکھنے کے یہ ہی وجہ ہے کہ اب کوئی فٹ آن بھی سوائے اس قسد آن کے بوصفرت سبح موعود نے بیش کیا اور کوئی حدیث نبیں سوائے اس حدیث کے بوصفرت مسیح موعود کی دوشنی میں نظر آئے اور کوئی تبی نہیں سوائے اس کے جوصفرت مسیح موعود کی دوشنی میں نظر آئے اور کوئی تبی نہیں سوائے اس کے جوصفرت مسیح موعود کی دوشنی میں دیکھا جائے۔ آگر کوئی جا ہے کہ آپ سے منظر آئے گا کہ حضرت میں حوالے کہ آپ سے منظر آئے گا کہ حضرت میں حوالے کہ آپ سے منظر آئے گا کہ حضرت میں جو کہ ایسی صورت میں آگر کوئی قرآن کو سے منائے دو ہو کر کھے دیکھ سکے قوا سے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایسی صورت میں آگر کوئی قرآن کو بھی دیکھ گا قو وہ اس کے لئے یہ ہوں ی میں ی تسٹ آء والا فٹ مرآن نہ ہوگا بلکہ بھی دیکھ گا قو وہ اس کے لئے یہ ہوں ی میں ی تسٹ آء والا فٹ مرآن نہ ہوگا بلکہ یہی دیکھ گا قو وہ اس کے لئے یہ ہوں ی میں ی تسٹ آء والا فٹ مرآن نہ ہوگا بلکہ یہی دیکھ گا قو وہ اس کے لئے یہ ہوں ی میں ی تسٹ آء والا فٹ مرآن نہ ہوگا بلکہ یہی دیکھ گا قو وہ اس کے لئے یہ ہوں آن ہوگا .

اخطبه جمعه مندرمبالفصل وارجولاني معدم

كرسسس گوپال

مرزاصاحب نے دہند دوں کے اوتار)مہاراج کرسٹس ہونے کا تھی دعوے کیا تھا جنائیہ دہ کہتے میں کہ

قدائے تعالی نے باربار میرے برظ امرکیا ہے کہ جوکرش آخری زمانے میں ظاہر مونے والا نفا وہ تو میں ہے۔ آدیوں کا بادستاہ . (تتمہ حقیقت الوی مصر)

تدریخی نبی

انبول نے اپنے سیاں کوٹ کے لیکچریں (جو ۲ فرمبر ساق کے کفا) کہاکہ: مجھے منجلہ اور الہامول کے اپنی نسبت ایک یہ بھی الہام موا کھاکہ ہے کوشن دوروگوپال تىرى مېماگىتا مى ئىمى بىڭ: ئىكىن مېندوۇل نے اس دعوى كوقابل التىفات ئىسىم ھا اور بات تەسكىم نەھلى.



#### چو مقاباب

# مرزاصاحرافيمسلمان

ہم دیکھ چکے ہیں کہ مرزاصاحب کا دعویٰ یہ کھاکہ ا۔ (۱) وہ خدلکے نبی اوررسول ہیں۔ (۲) صاحب کتاب اورصاحب شریعت ہیں ' (۲) ان کی وی قسر آن کی مشل ہے۔

#### نى<u>ب</u>ادىن

اس کے ساتھ ہی انبول نے اس امر کی بھی وضاحت کردی کہ ،۔ انبیاراس لئے آتے ہیں کہ اایک دین سے دو مرے دین ہیں داخل کریں ادرایک قبلہ سے دو سراقبلہ تقرر کرادیں ،اور لبض احکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لاویں . رکھتو ہات احدید ، جلتی سے مسرحہارم صلال )

اسی بنار پر احمسدی مصرات کاعقیدہ ہے کہ بر انٹر تعالی نے اس آخری صداقت کو قادیان کے دیرانے میں نمود ارکیاا ورصفرت مسیح موعود علیدانصلوۃ والسلام کوجو فارسی النسلی ہیں اس کام کے لئے منتخب فرایا۔اور فرایا کہ میں تیر

له فارسی النسل" بوسفی ایمیست کے تعلق میری کتاب شاہ کا درسالت" کا آخری باب دیکھنے یربحت بڑی دلچسپ ۱ در حقیقت کشاہے۔

نام کودنیا کے کناروں تک بینجادوں گا اُ دوراً ورحملوں سے تیری تامید کروں گااور ہودین توم سے آیا ہے اسے تمام دیگرادیان پر بندالعد دلائل و برا بین فالب کروں گااور اس کا غلبردنیا کے آئٹر تک قائم رکھول گا۔ (الفضل مؤرخہ ۳ رفوری ۱۳۵۰ م

اسلام سے الگ۔ دین

یہ دہن دین دین دین میں مورض سے کر آسے سکتے اسلام نہیں تھا بچنا بچراخبار الفضک مورضہ اس دسمبر المانٹ میں کہا گیا ہے کہ:۔

عبدالتُدكوتينيم في حضرت مسيح موعود كى ذند كى ين ايك مشن قائم كيا بهت سے لوگ مهان الله مين مرز اصاحب في الله مسئر ديب في امريك اس كى اشاعت شروع كى ليكن آب في (مرز اصاحب في المطلق الن كوايك بائ كى مدد نه كى واس كى وجريد كجس اسلام ميں آب بر (مرز اصاحب بر) ايمان لا في كى شرط نه موادر آب كے سلسله كاذكر نہيں اسے آب اسلام ہى نہيں سمجھتے تھے كە الن كال مسلمانول كا) امسلام اور بے ادر بھارا اسلام اور .

اورمیال محسب وداحدد خلیفه تانی نے فرمایاکہ

مندوستان سے بابر مراکب لک بن ہم اپنے واحظ کیجیس مگریں اس بات کے کہتے ہو ہمرا بنیں ڈرتاکد اس تعلیغ سے ہماری قوض سلسلۂ احتریہ کی صورت دس اسلام کی تبلیغ ہو ہمرا بھی مدمیب ہے اور حضرت مسیح موجود کے پاس رہ کرا مدربا ہران سے بھی بہی سنلے کہ آب فراتے سکے کدا سسلام کی تبلیع بھی میری تبلیغ ہے ۔ بس اس اسلام کی تبلیغ کر وجومسیع موجود لایا ۔ (منصب خلافت صنت)

#### مسلمالول سياختلاف

میال صاحب نے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں کہا۔

مصرت مسى موعود عليه الستلام كم منه سي معلى بوت الفاظ ميرسكانون من كونج رجم بين المين الموني المين الموني المين ال

اورجندمائ میں ہے۔ آپ نے فرایا انٹدتھائی کی دات اسول کوم ملی انٹر طیروس می آن نماز روزہ ، جج ، زکوہ ، غرضیکہ آپ نے تعصیل سے بتایاکدایک ایک جیزی میں ال سے اختلاف ہے۔ (انفضل ۔ ۳ بجولائی سامی ہے)

<u>مسلمان کافرہیں</u>

یہ اس لئے کومرزاصاحب نے علائیہ کہددیا تھا کہ سلمان دجوان کی ہوت کے قائل نہیں اوہ سلمان ہی نہیں کا فرمیں جنانچدا نہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہا۔ می نہیں کا فرمیں جنانچدا نہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہا۔

علاده اس کے بو مجھے نہیں اتا وہ خدا اور دسول کو بھی نہیں اتا کیو کو میری نسبت خدا اور رسول کی بیش کوئی نوجود ہے۔۔۔۔ اب بوتنخص خدا اور دسول کے احکام کو نہیں انا اور قرآن کی کریب کرتا ہے اور عمد اُخدائے تعالیٰ کے نشانوں کورد کرتا ہے اور مجھ کو با وجود صد بانشانوں کی کزیب کرتا ہے اور محد اُخدائے تعالیٰ کے نشانوں کورد کرتا ہے اور مجھ کو با وجود صد بانشانوں کے نفتری نفر اللہے تو دہ موں کیو کرموں محتا ہے۔

مجھ تقد الوحی صلال ا

أعظي كركباء

کفردوسی بیسے بایک کفریہ ہے کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکارکرتا ہے اور آنخفرت ملی اللہ میں انکارکرتا ہے اور آنخفرت ملی اللہ وسلم کورسول نہیں اتنا، دوسرایہ کفر کو مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں اتنا اور اس کو او جود اتفا مجت کے جوٹا جا تما ہے جس کے ماننے اور سی جا اسے میں ضرا اور رسول ہے اکید کی گذاہوں میں بھی تاکید بائی جاتی ہے یس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول ہے وہ ان کا منکرے کا فرے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونون تسم کے کفرایک ہی تسم میں داخل ہیں ۔

داخل ہیں ۔ (حقیقت الوی صفا)

اس مص على واضح ترالفاظين :-

معرائے تعالی نے میرے پر ظاہر کیاہے کہ ہراکیہ دہ شخص جس کومیری دعوت پنہی ہے اور اس نے معرائیں دہشخص جس کومیری دعوت پنہی ہے اور اس نے معرف المرکا ہے۔ معرف معرف نبیں کیاہے وی سلمان نبیں ۔ (ارشاد مرزاصاحب مبتقول ازاخبار الفقتل مورض اجتوری کا میال محسسود صاحب آگئے بوصے اور فرمایا ۔

كل سلمان بوحضرت يم موحود كي بعت وس عال بنين بوت نواه انبول في صرت مسيح

موعود كانام بهي نبين منا وه كافراور دائرة اسلام سے خارج إلى . (آينه صداقت صفير مصنفرميال محود احمد صاحب)

صاحبراده بشيراح رصاحب في فرايا

برای ایسانتخص دوموسی کو انتا ہے گرعیئی کوئیں انتا ایا عیئی کو انتا ہے گرفیز کوئیں انتا ایا عیئی کو انتا ہے گرفیز کوئیں انتا اور دائرہ اسلام سیضار ج یا محد کوما نتا ہے مگر مسع موعود کوئیں مانتا وہ نہ صرب کا فراکم کیکا کا فراور دائرہ اسلام سیضار ج ہے۔ رکلمت الفصل مصنفہ صاحبزادہ ابشیراح دصاحب ا

مرزاصاحب نے اپنے اشہرار معبارا لاخبار مورخد ۲۵ رمنی سند اندصفحہ یک براکھاکہ ا مزراصاحب نے اپنے اشہرار معبارا لاخبار مورخد ۲۵ رمنی سند کے اور تیرامخالف کے گا وہ بوخص تیری ہیروی نہیں کرنے گااور تیری بعیت میں داخل نہیں بوگا اور تیرامخالف کے گا وہ خدا ورسول کی نافرانی کرنے والاجہتی ہے۔

# كِرِنُفَرِثُ بَيْنَ أَحَالِمُ نُصَلِكُمْ

قادیانی حضرات کے محب وعہ نتاوی میں درج ہے کہ

یہ بات تو باسک فلط ہے کہ ہم رہ اور غیراسم رہوں کے درمیان کوئی فرعی اختلاف ہے ....کسی

امورس ادیٹر کا انکار کفر ہم وجا تا ہے ہما رہ مخالف صنوب مرزا صاحب کی ماموریت کے منکر ہیں

ہتا دَیہ افتالات فرعی کیونکر ہوا ۔ قرآنِ مجید ہیں تو لکھا ہے کہ آلا نُفَرِ قُی بین اَ سَی ہم و من و تُسلیله ہم ایکن صنوب کی مورد کے انکار ہیں تو تعرقہ ہوتا ہے۔ دہنچ المسنی مجوعہ فنا و کا احمدیہ مناہم ؟

اس سے یہ بھی واضح ہے کہ مرزا صاحب کا دعوی رسالت کا تھا۔ کیونکہ قرآنِ کرم کی محولہ بالا آیت ہیں کہا گیا ہے ۔

اس سے یہ بھی واضح ہے کہ مرزا صاحب کا دعوی رسالت کا تھا۔ کیونکہ قرآنِ کرم کی محولہ بالا آیت ہیں کہا گیا ہے ۔

اس سے یہ بھی واضح ہے کہ مرزا صاحب کا دعوی رسالت کا تھا۔ کیونکہ قرآنِ کرم کی محولہ بالا آیت ہیں کہا گیا ہے۔

اس سے یہ بھی واضح ہے کہ مرزا صاحب کا دعوی رسالت کا تھا۔ کیونکہ قرآنِ کرم کی محولہ بالا آیت ہیں کہا گیا ہے۔

اس سے یہ بھی واضح الفاظ ہیں کہا کہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ ہیں کہا کہ

جوم محصر نبین مانتا وه خدا ادر رسول کوکھی نبین مانتا. «حقیقته الوحی مس<u>الا)</u> چنانچ مرزام تمود نے سب جج گورد کسپ موزکی عدالت میں بیان دیتے موے کہا کہ:۔ اس کی دجرکد غیر احدی کیوں کا فریس قرآن کرم نے بیان کی ہے دہ اصول ہو قرآن نے بتایا ہے اس سب کا انکاریا اس سے سی ایک حقد کے نما سنے سے کا فرجوجا آہے۔ اور وہ یہ ہے کا دنٹر کا انکار کفرہے۔ سب بہیوں کا انجیوں میں سے سی ایک کا انکار کفرہے۔ کتب اللی کا انکار کفرہ کا انکار کفرہے میں ایک کا انکار کفرہ کا انکار کفرہ کا انکار کفرہ کا انکار کفرہ کا انکار کھرے انکار سے انسان کا فرجوجا آہت و فیرہ ہم جو کر حضرت مرزا صاحب کو نبی مانتے ہی اور فیراحدی آب کو نبی بائت ہی کا انکار مجم کے انکار میں ایک میں ایک میں کا انکار مجم کے انکار میں کا دو ان میں کا دور میں کا انکار میں کا دور میں کو دور میں کا دور میں کی دور میں کا دور میں کی دور میں کا دور میں کا دور میں کا دور میں کی دور میں کا دور میں کا دور میں کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کی دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کی دور میں کی کا دور میں کی کی دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کی کی کا دور میں کی کا دور میں کی

....قصورا پنانگل آ<u>یا</u>

آسكے بڑسے سے پیشتراس تعلیف بحتر برخود کیجے کے کسلمانوں کامطانبہ بیسے کہ احمد اول کو خیرسلم اقلیت قراد دیا جاستے بیکن احمد لول نے اس ستا کو پہلے ہی حل کرد کھا ہے ۔ وہ اسپنے آب کو سلمان قسدار دستے ہیں اور سنجا حدول کو اس تاہی ہیں ہم کے بیسے معلوم ہوتا ہے کہ دہ انجی خیراحمد یوں کو اس تاہی ہیں ہیں اور ہنے اس تاہم اول کو شیرا میں جا کہ اس تاہم اول کو شیرا میں جا کہ اس کے لئے انہوں نے پہلے سے ہی ردہ رکھ دیا ہوا ہے جنا بخرصاحبرادہ بشیراحمد صاحب احدادہ بشیراحمد صاحب احدادہ بشیراحمد صاحب احدادہ بشیراحمد صاحب سے ہی ردہ رکھ دیا ہوا ہو اس کے لئے انہوں نے پہلے سے ہی ردہ رکھ دیا ہوا ہو اس کے لئے انہوں نے پہلے سے ہی ردہ رکھ دیا ہوا ہو ہے جنا بخرصاحبرادہ بشیراحمد صاحب سے ہی دہ مدین محدادہ بین معدادہ بین کو خاطب کرتے ہوئے ہیں ۔

اب جبکہ یمسئلہ بالک معادت ہے کہ سیح موقود کے اسنے سے بغیر بجاست نہیں ہوسکتی توکیو ل خواہ مُوا ً علی است کے بھر غیر احمد یوں کوسلمان ٹابرت کرنے کی کوسٹسٹس کی جاتی ہے۔

كلمته الفصل مندم دراويواوت ريليجز ونبرم مبارم ۱۰ مشكا )

## انہیں نظر سے سیسلمان کیاجائے۔

دد *رسیمعت*ام پرومنکھتے ہیں ار

بید و کا دکار نیاد کردند مسلمال دادگرند مسلمال دادگرند اس الهامی شعریس ا<u>نشدتعاسائے</u> نے سسمند کفرواسلام کو بڑی ومناحت کے ساعقربیان کیاسیے. اس میں <u>صلا نے</u> غیراحمروں کوسلمان بھی کہا ہے اور پھرائن کے اسلام کا انکار بھی کیا ہے سما<sup>ل</sup> قواس لنے کہا ہے کہ دہ مسلمان کے نام سے بیکارسے جانے ہیں اور حب بک یا نفظ استعمال نہ کیا جائے لوگول کو بتہ نہیں جلیا کہ کون مراد ہے مگر ان کے اسلام کا اس لئے انکار کیا گیا ہے کہ وہ اب خدا کے زدیک سلمان نہیں ہیں جکہ مزورت ہے کہ ان کو پھر سنے سرے سنے سلمان کیا جائے۔ وہ اب خدا کے زدیک سلمان نہیں ہیں جکہ مزورت ہے کہ ان کو پھر سنے سرے سنے سلمان کیا جائے۔ (ایصنا مسال)

دومهری جگه تنطقته بس به

اس کے جواب میں کہا۔

معلوم موتاب كرحفرت ميم موعود كوبعي بعض وقت اس كاخيال آياكه بين ميري تخرول بين معلوم موتاب كرحفرت ميم موعود كوبعي بعض وقت اس كاخيال آياكه بين ميري تخرول بين ميري محرول المحتملة والمحالة كالمحالة كالمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحلول كرت والمحرول كرت من المحالة المحالة والمحرول كرت المحالة المحالة والمحروات من المحالة المحملة المحالة المحرول كرت المحالة المحرول كوسلمان كرت والمحرول كوسلمان كريكا والمحرول كوسلمان كالمحرول كوسلمان كريكا والمحرول كوسلمان كريكا والمحرول كوسلمان المحروب المحروب

ان کے پیچیے نمازمت پڑھو

ظاہرہے کہ جب احدیوں کے زدیک غیاصری مسلمان ہی بنیں توان کے سائقہ مسلمانوں جیسا برتاؤکس طرح جائز قرار پاسکتاہے ۔ اس سلسلہ میں مرزاصاحب نے اپنی جماعت سے کہاکہ:۔ مبرکروا وراپنی جماعت کے غیر کے پیچے نمسان میت پڑھو۔ (ارشادم زاصاحب مندرجہ انجارانی کم قادیان مورضہ اراکست منظمہ)

اورتاكي ديك سائقة كها.

پسس یادرکھوکہ جیسا کہ مجھے خدانے اطلاع دی ہے تہاں ہے پرحرام ہے اوقطعی حرام ہے کہ کسی محفراور کذب یا مترد دکے پیچھے نماز پڑھو۔ بکدچا ہیئے کہ تمہارا و ہی امام موجونم میں سے مو۔ داربعین فہر صلاع، برحاضیہ)

## ان كاجنازه پرمسنانجي جائز نهيس

اخبا دالغفسل د قادیان مورضه ۲۰ اپریل الله شریس کهاگیاست کدمرزاصاحب فی اگرمنگرین کے جنازہ کی اجازت دی تھی تو وہ اواکل کی بات تھی۔

بعدمیں اگرکسی سفاس فتوی کوجاری مجھاتو وہ اس کی اجتمادی علی متی جس کو خلیفہ اقل د محیم نورالدین صاحب سفی سامت محکم سکے سائقہ ردّ کردیا کہ غیراحدی کاجنانہ ہرگز جائز نہیں ۔ اور میال محمود صاحب سفے فرایا کہ

غيراحدى بين كاحبُ نازه برهنا درست بنين. الفضّل مورَخه ٣ متى متّلك مُه

اخبار الفقنل بابت ۱۵ روسمبرا ۱۹ میر کما گیاہے کہ مصرت صاحب نے لینے بیٹے رفضل احمد مرحوم اکاجازہ محض اس نے زیر ماکدوہ غیراحدی تقایم

اور اُسِتُ المَّامِ کی تقلید میں بیودھری ظفرانٹر فال صاحب نے قائد عظم کے جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اور لاکھوں آدمیوں کی موجود گی میں جنازہ کے وقت الگ کھوٹے رسبے۔

صنمناً مسلختم بموت کے سلسلمی فسادات بنجاب کے سلسلے جو تحقیقاتی کمیٹی مقرر ہوتی تھی (اور بہت منیر کمیٹی کہدکر بہارا جا آب ہے ) اس میں ("غیراحمد یول" کے جنازہ کے سلسلے میں)" احمد یول" کی طرف سے کہا کیا گیا کہ "اب مرزاصاحب کے ایک ایسے ارشا دکا انکشات برو اسے جس میں انہول نے ان سلمالؤں کے جنازہ میں مشرکت کی اجازہ سے دی تھی جو کہ تب اور محقرنہ ہول "اس پرعدالمت نے کہا کہ اس سے قوبات دہیں کی دہیں رہتی ہے۔

دہیں کی دہیں رہتی ہے۔

(منیر کمیٹی رہورٹ صوف ا

نكاح بمي جب أنزنهين

م قران كريم كى روست كسي سلمان عورت كاكسى غيرسلم سيه خواه وه ابل كماب بى كيول نهول) أكا جائز نہیں البتدا بل کتاب کی عور توں سے سلمان مردوں کا تکاح جائز ہے ۔"احمد بول" کا" غیراحمد بول" سے سے نکاح کے معاملہ میں بھی یہی مسلک ہے جنام پندم زاصاحب فر لمنے ہیں .

غیراحدی کی لڑکی ہے لینے میں حرج ہیں ہے کیونکہ اہل کتاب عور توں سے بھی نکاح جائز ہے ..... لیکن اپنی لڑکی کسی غیراحدی کو ہیں دینی جا ہیئے آگر سلے توسلے بیٹک کو لینے میں حرج نہیں اور فیسنے میں گناہ ہے۔

(الحکم ہابت ۱۹ ربر بل سندی ک

میان محمود آحد صاحب کے ارشاد کے مطابق اس باب میں مغیر احد کون کی پوز کیشن مندوو ن اور کھو میسی ہے بعنی ان کی لؤکیال مجی سے بینی جامئیں لیکن انہیں نؤکی دینی نہیں جاہیئے ، (الفضل ، ایولائی سنان)

#### تما تعلقات حرام

صاحبزاده بشيراح رصاحب <u>لكمنة</u> بي.

غیراً حدون سے ہماری نمازیں الگ، ہوگئیں ان کولؤ کیال دینا حام قرادیا گیا ان کے جناز کے براضے سے روکا گیا اب باتی کیارہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کرکرسکتے ہیں ۔ وہ سم کے تعلقات ہونے ہیں ۔ ایک دین وصرے ویوی ۔ دین تعلق کاسب سے بڑا فرلعہ عبادت کا مقام و ناہدے اور دیوی تعلقات کا مجاب کے ایک دین وصرے ویوی ۔ دین تعلق کاسب سے بڑا فرلعہ عبادت کا محاری فرلعہ رشتہ و ناط ہے ۔ سویہ دونول ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے ۔ . . . . اگریہ کہو کہ غیرا کے بول کوسلام کیول کہا جا آ ہے تو اس کا جواب یہ جو کہ حدمیث سے تا بت ہے کہ بعض اوقات نبی اگرم نے یہود ک کوسلام کہنا جا کہ جواب دیا ہے ہال اشد می الفین کو حضرت میسے موعود نے عول سالم نہیں کہا اور نہ ان کوسلام کہنا جا کہ جواب دیا ہے ہوں کے ساتھ خاص کیا ہوا ور کھر ہم کو اس سے در دکا گیا ہو ۔ نیس ہو اسلام نہیں ہو اس سے در دکا گیا ہو ۔

(كلمة الفصل مندرج رساله راويد اوت ريبيحز مبراا جلد ١١٠ صال

<u>الكبنا) احمدي"</u>

یم نے تبین احدی صراب کویہ کتے سالہے کہ ہم نے اپنانام "احدی " مصور نبی اکرم کی نسبست

سے دکھاہے کیو کر صنور کا اسم گرامی احربھی تھا ایدان صنوات کی غلط بیانی اور ابلہ فریبی ہے مرزاصا دب نے خود اپنا نام احمد بتایا ہے اور احمدی کی نسبت انہی (مرزاصا حب) ہی کی طرف ہے نہ کہ نبی اگرم کی طرف یقصیل اس اجمال کی بڑی دلچے سے سے ۔

وَإِذْ ثَالَ يَعِيْسَى اَبُنُ مَرْيَءَ الْبَنِيَ إِنْهُ مَرْيَءَ الْبَنِيِّ إِنْهُ آمِنُولُ اللهِ وَالْمَالِيَ الدَّكُةُ مُصَدِّفًا لِمَنَا بَكِنَ يَلَى عَى مِنَ الْمَتَوْلُ مِنْ وَمُبَلَظِّمَا كُورُولُ مِنْ الْمَتَّوْلُ مِنْ الْمُتَا بَكِنَ يَلَى عَلَى مِنَ الْمَتَوْلُ مِنْ الْمَثَلِمَ الْمُمْتَدُ آخْمَلُ أَسْسَد. (١١/١)

اورجب عیسی ابن رم نے بنی اسرائیل سے کہاکیں تہاری طرف خداکارسول ہوں۔ میں تصدیق کرتا ہوں ایک رسول کی جو تصدیق کرتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا ورجس کا نام اختر ہوگا .

ومم في س آمت كا أدها حصريها نقل كياسه بقايا صديعدي ماست الياجات كا).

یدایک سند مختفت یک کرم کارم کااسم گرامی مختری کفاادرا حمق کمی اس کا نبوت صدر اقل کے نام کے ساتھ احمد صدر اقل کے نام کے ساتھ احمد ابلکہ تنہاا حمد بنروع سے جلا رہا ہے جیسے امام احمد بن منبل وغیرہ اسکان مزاصاحب نے دعوے کیا کہ بنیں امراع محد ہے اور حضور نبی اس احمد بنام احمد ہے اور حضور نبی اس احمد بنام احمد ہے اور حضور نبی اس احمد بنام احمد ہے اور حضور نبی است والے رسول کی بن ارت دی تھی وہ حضور نبی اکرم بنیں بکہ میں بول مرزاصاحب اپنے دعوے نبوت کی سب سے فلم دلیل ہی پیش کرتے میں جنام المرام المرام

مجهر بروزی صورت نیم بن اور رسول بنایا سے ادراس بنا پر فدانے بار بار میرانام نبی الشداور رسول الشدر کھام گر بروزی صورت میں مہرائفس درمیان نبیں ہے بکہ محمد صطفیٰ صلی الشظیہ وستم ہے۔ اس لحاظ سے میرانام محدّا وراسمد مؤا۔

(ایک غلطی کا آزالہ)

اس سلسلمين مندرص بالاأيت كو حواله سي كها.

اورصیهاکدآیت مبشی است و موسول یاتی من بعدی است است است می بدارشان بعدی است است است است است است است است است که ایم است که ایک با تحدید و است کا ایک با تحدید کا تحدید کا ایک با تحدید کا ایک با تحدید کا تحدید کا

مرزاصاحب لینے مشہورخطیرالہامیہ میں فراتے ہیں . میرے رہت نے میرانام اختر رکھاہے بس میری تعربیت کرواور مجھے دشنام مت دو ، (مٹ) ان کامشہورشعرہے کہ

منم مسيح زبان ومنم كليم خدا

منم محسدوا حدكه بحنيات دالفضل؛ بابت ۱۸ رفروری سنتاهشهٔ )

اس سلسله مي ميال محود صاحب شكھتے ہيں.

ببلامستله بيهب كدآيا صربت مسع موعود كانام انتحد بمقايا أنحصرت كااوركياسورة صف كى أيت جس مِي ايك رسول كَي جس كا نام انتحدموكا ابشارت دى كَنى به اتخصرت صلى الله عليدوستم كصنعتق مي الصرت مسيح موعود كم يتعلق ميرايه عقيده مسع كدير أبيت مسح موعود ( الوارخ لافت مث) كے متعلق بے اور احكر آب مى ميں .

اس كى تائيدها جبزاده بشيراحده احب في الفاظري كى .

ان تمام الهامات میں الله تعالی نے مسیح موعود کو اختر کے نام سے پکارا ہے۔ دوممری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود مبعث یلتے وقت بدا قرار لیا کرتے بھے کہ آج میں احمد کے اعقبرالیف تمام گناموں سے توب کرتا ہوں بھراس بریس ہیں جبکہ آب نے اپنی جما كانام بمي احدى جاعث ركها بس يبات بقيني به كرا باحد يتعير

ا كلمة الفضل مندُج رساله ربويوا وف ريليج نُنْرِيرًا جلد ١٢ صل<del>ا السام ال</del>

نیکن ایسا کہتے وقت ان تصراب کے دل میں پر کھٹاک رہی اور دوسرفرل نے بھی یراعتراض کیا کہ جب مرزاصا حب كانام فلام التحديمفاتوآب المحدكيب موكة اس اعتراض كابواب والعظد فرايت آب کا یسوال ہے کہ بشارت تواخمہ کی ہے اور مرزا صاحب فلام آخمہ میں جوا باعرض ہے کہ مطلق غلام المحدندعربي بي كيونكم اس صورت بي غلام التحدم وتا اورنديد فارسى بن سكتاب كيونكهاس صورين ميس غلام إحدموتا. اورنه به نام أرُدوم وسكتاب كيونكهاس صورت ميں احماكا

غلام موناچائی تفاد اصل بات یہ ہے کہ ... ہو کہ صرت صاحب کے غالدان میں غلام کالفظ اصل نام کے مائد ان میں غلام کالفظ اصل نام کے ساتھ اس واسطے آہیہ کے نام کے ساتھ بھی لگادیاگیا۔ کے نام کے ساتھ بھی لگادیاگیا۔

امادیث میں آتا ہے کہ سیح جوان ہوگا۔ اور غلام کے عنی جوان کے ہیں جس سے یہ بتایا گیا کماس کے کام جوافول کے سے ہیں . (الفعنل مورضہ ۱۸ ایریل ۱۹۱۹م)

کیمراس کاکیابواب کرام م بخاری کی ایک حدیث کی دُوست خود صنور نے فرایا کہ ۔ لی خدست، اسماء ۔ آنا مستحد میں ایک حدیث کی ایک حدیث کی دُوست خود صنور نے فرایا کہ اسماء ۔ آنا مستحد دوم صنور نے خود لینے اسماء دسول الله کا دیم اسماء کرامی مستحد دوم صنور نے خود لینے اسماء کرامی مستمد اوراح شد بیان فرائے ہیں ۔

بهرحال احدی حزات کا پر عقده سے کر حزرت عیلی نے جس آنے والے رسول کی بشارت دی متی اور اس کا نام اتحد بتایا تھا وہ مرزا غلام احمد ہی سخے اسی بنا بروہ انسی مرزا صاحب کو احمد نبی اللہ کہد کر پکا ات

بين بينا بخررساله اسمدَى نبر، ١٠٠٥ بابت سواله موسومه النبوة في لالهام منك مؤلّدة قامنى محدله سف مسلم

جرى الله فى صلى الانبيارست صافت المستسب كرم من التحريب المسلم الكسيم المقال الله الله المسلم الكسيم المقال الله الله وسول الله إلى الدان كا انكاد موجب ومنسبوالبي الدكفوت.

سلسائه ببیاء کی اخری کری

رَبَوه كى جاءت فرّام الاحديد في ايك كما بجدشانع كيلبت عس كانام بن وينى علماست سد بطستو سوال وجواب يوي ساحب كى وساطت سيداقم الحروث كواس (كين عقد معتد) كى فولۇسلىد كان موسول بوتى بدراس ميں سوال فمبر ۲۲ اوراس كاجواب قابل خودسى .

موسى: قرآل كرم بك جن البيار كاسار كادكمسه بيان كرب ؟

بع برحض أدم الأرح الرأبيم الوط المليل المحق المعق الومن مؤد معالم طعيب المرس الدمن الدمن المرابي طعيب الموسى الدمن المرس المراب الدمن المراب المربي المرب

#### درود شرلیب

جىپەمزاھدا حىب ان تصريحات كى دوستە (بوجىپ حقيده " احدى " عصراستانى قراد بالگئے تو آپ بردۇد. بعيجنا بھى لازم تىغىرگيا. ملاحظە فراسىتىم.

بس أيد كريده النكرين امنوا صلوا عليب وسلموا تسليما "كي دوست اور ان احاد بن كي دُوست من من تخفرت مسلي الشرطيد وستم بردرود بهين كي آگيد إلى جاتي معنوت من مودي منافرة والت لام بريمي درود بهيمنا اسي طرح منروري منافرة والت لام بريمي درود بهيمنا اسي طرح منروري منافرة والت لام بريمي درود بهيمنا اسي طرح منروري منافرة من منروري منه و

ارسال درود فترلیب ست معتشر محداستیل معاصب قاددانی )

اوريرخودمزراصاحب كارشادكمطابق كهاكياب انبول في كماكفا.

بعض بنخبرایک به اعتراض بهی میرست برکرسته بن کداس شخص کی جاعت اس برنق و تعلیدالفتداوة والسلام اطلاق کرسته بین ادرایسا کرناحوام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بن مسیح موجود مول اورود مرف کاصلوۃ یاسلام کہنا تو ایک طرف نود آنخفرت میں اندولید و آخر میں اندولید و آخرت میں اندولید و آخر ایست کہ دو ایک میں میں موجود مول اورود مرف کا مسید میں اسلام اس کو کی .... المذامیری جاعت کا میری نبست مدفع اور اورود و نشر ایون کوالداد میں نبر اصل معتقد مرزام مارب به معتقد مرزام مارب به معتقد مرزام مارب

<u>پکوری آیت</u>

تصریجات بالاست وامنح ہے کہ مراصاحب کے دعویٰ نمونت کی بنیاد سورہ صف کی اس آیست برہ جس بی صفرت عیلی کی بشارت کا ذکر ہے ۔ ہم نے قصداً اس آیت کا ایک عصر درج کیا تھا۔ اب پوری آیت ملاصطدفر مائیے۔

> وَإِذْ قَالَ مِعِيْسَى ابْنُ مَرْيَةٍ يُسَبِينَ إِسْرَائِيْلَ إِنِّى رَمِنُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُوْ مُصَدِقًا لِمَنَا بَكِنَ يَكَ يَنَ مِنَ النَّؤُرُدِيةِ وَمُبَيَّتِ رُا بِرَسُولٍ يَّا زِيْ مِنَ مُ بَعْدِى اسْمُحَدَةَ أَحْدَدُهُ \* (١/١٧)

يه آيت كابېبلاحضر سے .اس كا ترجمه مرزا بنيرالنرن محسود سفيول كيلسه.

اور (یادکرو اجب میلی این مرم نے اپنی قوم سے کہاکدلے بنی اسرائیل! میں امتد کی وفت تبداری طوف دسول موکر آیا ہوں ہو (کلام) میرے آنے سے بہلے نازل ہو چکاہے بینی قوریت اس کی پیش گوئیوں کو میں ایداکر آئموں اور ایک ایسے دسول کی بھی خبردیتا ہوں جومیرے بعد آسے گاجس کا نام احساسید ہوگا.

(تفسیر مستید مراید)

أبمت كاباتي حصته يدسه.

فَلْمَنَاجَآءَ هُمْ بِالْبَيِنَاتِ قَالُوْا خَلَا سِحْرٌ مَّبِينُ و (١/١٠) اس كاترجم مزابست برالدين محمود في يركيله عد

مجرجب وہ رسول دلائل کے کرآگیا. تواننول نے کہاکہ یہ تو کھلا کھلا فریب ہے (ایصاً) (ایصاً) ایت میں جا آء هنر آیا ہے جو امنی کا صیفہ (PAST TENSE) ہے اوراس کا ترجمہ جب وہ رسول آیا "میں طور پر کیا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ سے واضع ہے کہ سرسول کی بشارت بحضرت عیلی نے دی تھی وہ زمانہ نزول قرآن میں آچکا تھا (ماضی کے صیفے کے عنی ہی یہ بی) اورظا ہرہے کہ وہ خود نبی اگرم سے لہذا اس آیت سے سی دیست آنے والے رسول "کی دلیل لانا جو صنور نبی اگرم کے بعد آنے کا (اور اس کا نام احمہ بوگا) قرآن کرم کی صری تھون ہے۔ ۔۔ آگیا "کو آئے گا" میں تبدیل کرنا تحریف نبیس تو اور کیا ہے!

ہوگا) قرآن کرم کی صری تحریف ہے کہ جب مرز الشیر الدین محود نے اس آیت کے ترجمہ میں آگیا "کھا ہے تو بھر انہوں نے حضرت عیلی کی بشارت کا مورد مرز اصاحب کو کیسے قرار دسے دیا! اس کی توجہ مردی وہ ب

اس آیت میں رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسٹم کی پیٹ گوئی ہے جو انجیل برنباس میں تھی ہوئی ہے۔
عید انی اس کوجو دئی انجیل قراردیتے ہیں گریہ اور پ کی التبر فری ہی بائی جاتی ہے۔ اس کے
علادہ یہ بھی دہیل ہے کہ مقرم اناجیل میں فارقلیط کی حبر دی گئی ہے جس سے عنی احمہ ہی کے
جنتے ہیں ہیس اس آیت میں رسول کرم صلی انٹر علیہ کوستم کی بلا واسطۂ اور آ ہے۔
ایک بردز کی جس کا ذکر اگلی سورہ میں ہے ، با اواسطہ خبردی گئی ہے۔

(تغ<u>ب پرسخیرس<sup>۳۷۲</sup>)</u>

آپ نے دہھاکہ قرآنِ کرم کی نصر میں کے بعد اجس کا ترجہ خود انہوں نے سجب وہ آگیا کہا ہے!

ادراس بشارت کا موردا نبی اکرم کو قراردے کرا سے کس طرح ایک بروز " کی آٹیس مرزاصاحب پرجپا
کیاگیا ہے ؟ ہم شروع میں کہ بیکے ڈس کہ ظل اور بروز ادر ملول اور چوت (کسی کے دوبارہ آنے) کے

مرام تصورات جوسیوں کے ہیں اور قرآن کرم کی نعلیم کے پہر خلاف میں بیکن مرزاصاحب کا دلوگ انہی
موسی تصورات پرمبنی ہے۔

موسی تصورات پرمبنی ہے۔

بر المرابشيرالدين محود معاصب في او بركه لمب كة آب كي ايك بروز كي جس كاذگرا كلي سورت ثل من بالواسط خيردي مني هيد ؛ اس دعوس كاجا كره ليونا بهي صروري هيد

ہو سعہ ہروی میں ہے۔ ہوں یہ سے میکن بروز کا ذکر اسی سوریت کی اعلی آیت ہیں کرویا ہے۔ انہوں نے کہاتو اگلی سوری ہیں ہے لیکن بروز کا ذکر اسی سوریت کی اعلیٰ آیت ہیں کرویا ہے۔ اس لئے پہلے اس کا جائزہ لینا بھی صنروری ہے سورہ صفّ کی اعلیٰ آیت اور اس کا ترحمہ ( مسسرز ا بشيرالدين محودصاحب كالفاظيس احسب ذيل سه:

وَ مَنُ أَظُلُمُ مِعْنَ الْفَكَرُى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُلُغَى إِلَى اللهِ الْكَذِب وَهُو يُلُغَى إِلَى الْإِسْلَامِ اللهُ لَا يَبَهُدِى الْفَوْمَ الطَّلِيلِينَ ٥ (١١/٤) الراس سے زیادہ ظالم اور کول ہو سکتا ہے جواد شریر جھوٹ باند سے حالا کہ وہ اسلام کی طوف بلایا جا آہے۔ اور اشریط الوں کو کمبھی ہوا ہے نہیں دیتا . و ترجم محمود صاحب ا

محدد صاحب اس كيني عليت ين يكت بين ا

اس تیت میں اس بات کوظام کیا گیاہے کہ آب کے بردن کی بابت خاص توجہ چاہیے جو ہے تو پیشگوئی کا بالواسط مورد لیکن اسلام کی طرف اس کو بلایا جائے گا، محدر رول انڈ صلیات علیہ وسلم توخود دنیا کواسلام کی طرف بلات ستھے ۔ تغییر میں خیر میں کا

بعض اوقات السان کی زبان اورقام پر غیر شعوری طور پراس طرح بی بات آجاتی ہے کہ اسے دی کے اسے دی کے اسے دی کے دواقعی برت بوتی ہے۔ میاں محمود صاحب نے اس آیت میں مرزا صاحب کواس بیفیگوئی کا بالواسطہ مورداور بروز قراردیا ہے۔ لیکن قرآن نے اس بیکنہ " بروز" کے تعلق کہا ہے کہ " وہ ظالم فلا برافترا باند سے کا اور کبھی داو راست بر نہیں آئے گا ، حالانکہ اسے اسلام کی طوف دعومت بھی دی جاتے گی " کیسا صحیح جب بال کیا ہے بیٹے (مرزا بشیراللہ بن محمود صاحب) نے قرآن کی اس تصریح کو اپنے والمدا مرزا غلام احد صاحب) بر

سورة صف سيدا كلى سورت سورة جمّد بعد اس ين ارشاد بارى تعالى بد: هُوَ الَّانِ يُعَنَّ .....ظَّلِ مُ بِعَنَ اللَّهِ مُعَالِمُ مُعِينَ فَيْ

د بی فدلبین سف ایک ان براه قوم کی طرف اس بی سف ایک عض کورسول بن کر بین از براه می می طرف اس بی سف ایک عض کورسول بن کر بین از براه موسف کے ان کو فدا کے احکام سنا آ ہے اوران کو باک کرتا ہے اوران کو کتاب و حکمت سکھا آ ہے گووہ اس سے پہلے بڑی کھول میں سفے ۔ بین اوران کو کتاب و حکمت سکھا آ ہے گووہ اس سے پہلے بڑی کھول میں سفے ۔ رترجہ ، مرزا بشیرالدین محمود)

ا**س کے بیسے ا**ر

وَ اخْرِيْنَ مِنْعُمُ لِكَا يَلْحَقُوا الْمَمُ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ الْحَالِيُمُ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَلِيْمُ الْحَلِيمُ الْحَلَيْمُ الْحَلِيمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلِيمُ الْحَلَيْمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلَيْمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلَيْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلَيْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعُلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

اوریدان کی طاف بھی رسول ہے ہواس مخاطب کے بعد آنے واسے بیں اوریہ پروگرام اس خدا کا ہے جو بڑے غلیہ اور حکمت کا مالک ہے۔

آیت نربراور آیت نمبر اکو ملائدیا جائے توہات واضح بوجاتی ہے کہ یہ رسول دیعنی محدرسُول اللہ اصرف قوم مخاطب ہی کی طرف رسول نہیں بلکہ ان اقوام کی طرف بھی رسول ہے جوان کے بعد آنے ولیے ہیں ، کسس مغہوم کی ٹائیر قرآن کریم کے دیگرمقالات سے بھی بھوتی ہے جہال کہا گیاہے کہ نبی اکرم تمام نوبِ انسان کی طرف رسول سنھے مشلاً سورہ سبایں ہے ۔

وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّهُ كَا مَنَّهُ لِلنَّاسَ بَشِيْرُا وَ نَذِيْرُا وَ لَحَيْثَ وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّهُ كَا تَتُهُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (٣٣/٢٨)

اوریم نے تجھ کوتمام نوع انسان کی واف دجن میں سے ایک بھی تیرے ملقہ رسالت سے ہم ندریت ایسا) رسول بناکر بھیجا ہے جو (مومنول کو ) توشخری دیتا اور (کا فرول کو) ہوشیار کرتا ہے دیکن انسانوں میں سے اکثراس حقیقت سے واقعت نہیں۔ (ترجم پروا محمود صلحب)

اوروه ماستيدي اس كى وضاحت النالفاظي كرتيي.

بے جواس آیت سے ثابت ہے۔ اس سے سورہ جمعہ کی آیت قر انکے ریش مِنْ فَی لَمَّا یَلِی عَنْ اَ بِلِی کَامَفْہوم واضح جوجا آہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے کہ مرز الشیرالدین محمود اس آیت کامفہوم کیا بیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بہلے ان کابیش کڑھ مفہوم سامنے لایا جائے ہے دید یا دواسٹ کے لئے اسے وہرا لیجئے کہ مرزا غلام احمدصاحب کا وعوی یہ کھا کہ وہ کوئی دوسرے رسول بنیں بچود محمد ہی ہیں جو بارِ دگر دنیا ہیں آتے ہیں۔ انفصیل پہلے گذر کی ہے کہ س دعویٰ کی روشنی میں مرزالشیرالدین محمود صاحب کا (اس آیت بعنی ۱/۱۲ اکا) ترجمه اورتشری طاحظ فرمایئے۔ دہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ا

یعنی فدانے می گواس وقت صرف ان عربول کی طوف بھیجا ہے اور اس کے بعددہ انہیں ایک اور قوم کی طرف بھی بھیجے گار میکن ان کا دوبارہ دنیا میں آنا بروزی فٹکل میں جوگار

اس ترجمه كے بعدال كى تشدير كى طاحظ فرمايتے وہ حاشيدي الكھتے ہيں.

اس آرت بن اس مدیث کی طرف اشار کسی حس بن آنا به که دسول کریم صلی انتدعلیه وسلم سے صحابیہ نے پوچھاکہ یا دسول ادلید! یہ آخرین کون بیں! تو آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر اِئذرکھ کرفسہ مایا

ب و کان الویمکان معکفاً با لغریاً کنا که وجل او دیجال مِن فارس دخاری او کان الویمکان معکفاً با لغریاً کنا که وجل او دیجال مِن فارس دخاری معنی اگرایک وقت ایمان قریا تک مجی از گیا توابل فارسس کی نسل سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اسے والیس ہے آئی گے اس میں مہدی معهود کی جربے ۔

زیادہ لوگ اسے والیس ہے آئی گے اس میں مہدی معهود کی جربے ۔

الفر معمود معین ی

اور بہ مہری عہدود "مزراغلام احمد ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ مرزاصا حب کے دعاوی کوثا ہت کرنے کے سلنے قرآن کریم ہیں کس طرح کھیں جاتا نی کی جارہی ہے بص رسول کی رسالمیت خود (مرزا بشیرالڈین محمود صاحب کے الفاظ ہیں) بلااست تشاریمام مذاب

تمام زمانوں تمام توموں کو قیامت تک محیط ہے ۔اس سے بعد کسی اورا سفے واسے کا کیاسوال :لیکن پی طفرات رسالت محدّیہ کی (قیامت تک، ابریت اور ہمرگیریت کے بھی قائل ہیں اور بھراکی اورا سے واسے کے بھی ترقی ا

اس دعویٰ کی بنیاد روایت پرس*ے قرآن پر سبیر* 

<u>فارسى النسل</u>

مجریبال جرفارسی انتسل ہونے کا ذکر ہے ایہ بڑی دلچسپ چیزے بیکن اس کی تست مریح کا پیرمقام

نہیں جو صفرات اس سے دلچے ہی رکھتے ہوں، وہ میری کتاب شابر کاریس الت کا انتخری باب الحفظہ فربایس ہونے کا استحداد فرائیں اس مفام پرصرون اتنا سبحد لینا کافی بوگا کہ اس فارسی الاصل ہونے کی مت رط نے بھراکیٹ شکل پیدا کر دی مرزاصا حب مغل دبرلاس افا ندان سے تعلق تھے جوفارسی الاصل نہیں ہوسکتا ہید افعی شکل مقی جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا کھا ایکن اس کاحل بھی دھی 'نے پیدا کردیا ۔

مرزامها حب مراكتے بي:

یادر بے کداس فاکسار کافا تران بظاہر مغلیہ فاندان ہے۔ کوئی تذکرہ ہادے فاندان ہیں ہیں وکھواگیا کہ وہ بنی فارس کافا ندان کھا۔ اللہ بعض کاغذات ہیں بردیجھاگیا ہے کہ جساری بعض وادیاں شریعیہ واکہ درائیل مسلم المان کھا۔ اللہ بست میں سے معلی الم سے علوم ہواکہ درائیل ہمار فائدان فارس فائدان ہے سواس رہم کوئے سے ایمان لاتے ہیں ۔۔۔۔ کیونکہ فائدافوں کی حقیقت فارسی فارٹ کے سواس رہم کوئے ہوگئی ہو

دوسری جگه منکفته بی:-

سے بیں ہ۔ میرے پاس فارسی موفے کے لئے بجز الہام البی کے اور کچھ نبیت ندیں ۔ (تخفہ گواڑویہ ۲۹)

### 

بات بہاں سے بیائی کے مرزاصاصب نے اپنے دعویٰ نبوّت کی بیاد صنرت میں کی اس بشامت بھر رکھی جو قرآن کرم رسورہ صف، میں فرکورہ بے دیکن اس میں ہی بہ آبڑا کہ اس میں آنے والے رسول کا نام احمد بتایا گیاہے بیلے یہ کوشش کی گئی کہ یہ تابت کیا جائے کے مرزاصاصب کا نام در تعبقت اُحمد مقالیکن اس میں بھی بہت سے اشکال لاحق تھے کیونکہ یہ تابت مقاکہ خود صفور نبی اکرم کے اسلسے کرا می محداوراً حملا و نول استے اس انجین کومرزاصاصب نے یہ کہرکرہ ورکردیا کہ میں رسول امند کا (معاذا ملد) اُوتار ہول اس لئے جونا معنو کے تھے وہی میرے ایں ان کے الفاظ میں ہے۔

اس وقت خدانے میدا کر حقوق عباد کے تلف کے لحاظ سے برانام شیح رکھا اور مجھے فو اور فواور نگ ادر دوب کے لحاظ سے صغرت عیلی مسیح کا ادّار کہ کے میجا ایسا ہی کسس نے حفوق فالل كے لمن كا لائد سے ميرانام محسد اورا خدركما ادر محص توجد كيدلك كے لئے تمام فؤ اود بواورينك إدروب اورجامة مخدى بهناكر مضرت محرصلي الشرطيد وستم كاادار - اعنيه وسالجهاد من ٢

اس دعوست كوصاح واده بطياح صاحب سنعان الفاظم م بيان كياست

اس جُكركسي كويدوم مُذكررت كرم نعوذ بانشدنى كرم كواحدنبين ماست جارايان بيك آب احديق عكد باراتوبهال كاخهال سي كراب كيسواكوني احدثبي اور مذكوني بوسكتاب والرتويب كركياآب ابى ببلى بعنت ومحى المحترية ونبين المكرآب اپی پهلی بعثلت بس موریت کی جلالی صفیت دس ظا بر مصسے سینے بیکن ہم دیکھتے ہیں کیسورہ صفّت يركسي يصدرسول كى بين محونى كى كتى مع جوات بي بس نامت بواكديد بيش كونى بني كرم كى بىلى بىلىنىت كى تىنى بىلى تىپ بىلى دوسرى بعثت العبنى سى موحود كى تعلق ب كيونكم مهر موجود مالى صفيت كامظم يعنى احكب .... اس حقيقت كوصرت مسيح موعود فے اپنی کٹاب اعجازالمسیع میں بڑی ومناحت کے ساتھ بیان کیاہے اور کھول کھول کم بتاياب كرني كرتم سك دوبعسف بس بعث الله بس اسم من كي تحلي متى بمراجش وم اسم احسسدگی *ج*لوه گری <u>کمسلطس</u>ے .

(كلمذالغصل مندرج دسال ديولوا ومث ديليجننر

قادبان نمرس جلدها ملس<u>اء - اس</u>ا)

م من کون کون کی است میں مزید کچھ کہنے کی صرفوںت نہیں جب معالمہ او تار " کک بہنچ گیا تو پھرکون سی کسر باتی رہ گئی!

#### احمدي جماعت

بهرمال اس طرح مرزاصاحب في رسول (بلعكن ) موفي كا دعوى كيا. ابنى جماعت كانام احكرى مكمة اوداس جماعيه في شاعل موسف والول كوصحابه كماكيا يخطب الباميدي كما- مسے موعود کے عین محتر ہونے کی اقل دلیل یہ ہے جو حضرت مسیح موعود المبامی شان کے الفاظ میں یوں تخریر فرماتے ہیں . اور فدا نے مجھ پراس رسول کرم کافیض نازل فرما یا اوراس نبی کیم کے لطف اور مجود کومیری طوف کھیں نجا یہ ال کے کرمیرا وجود اس کا وجود ہو گیا . بس وہ جومیری جاعب ہیں شامل ہوا در حقیقت میرے مردار نجرا لمرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا . رخطبہ المہامیہ مرزامم ودھ ماحب تمبرا ، ا

اخبارالقضل مي ہے.

تیس باراصابه کی جاعت میں شال بونا میسے موعود کے مین محد ہونے پرایک بخت اور پریہی دلیل ہے۔ (الفضل کراکست مطاق مر)

دوسسری جگہہے۔

ب مراحدی کوس نے احدیت کی حالمت بی صفور علیدالسلام کودیکھا یا معنور نے اسے دیکھا است کی حالمت بی صفور نے اسے دیکھا است کے است کی حالمت کی حالمت کی دیکھا است کے است کی حالمت کی حالمت کی دیکھا است کے دیکھا میں کا دیکھا میں کا دیکھا میں کا دیکھا میں کہا جاست کے دیکھا میں کا دیکھا میں کہا جاست کے دیکھا میں کا دیکھا میں کے دیکھا میں کا دیکھا میں کہ اور کی کھا کے دیکھا میں کا دیکھا میں کو دیکھا یا معنور سفت کے دیکھا میں کا دیکھا میں کو دیکھا یا معنور سفت کے دیکھا میں کے دیکھا یا معنور سفت کے دیکھا میں کو دیکھا یا معنور سفت کے دیکھا ہو گئی کے دیکھا ہو دیکھا یا معنور سفت کے دیکھا ہو دیکھا ہو دیکھا یا معنور سفت کے دیکھا ہو د

## قادیان۔ار*ض حسسم*

حب مرزاها وب رسول مقبرے اور ان کی جماعت میں شامل ہونے والے صحابہ توجس مزدیا افادیان ) پران کی بعثت مبوئی وہ نود بخود ارض حرم " قرار پاگئی جنانچر مرزاصا حب کامشہورشعر ہے۔ نزینِ قادیان اب محرم ہے ہم جوم ضلق سے ارض حرم ہیں (درثمین صلاح محراصا حب)

قران کرم میں کعبہ کے تعلق ہے کہ قدمن دَخلہ کان ایمنا (۳/۹۱) مرزاصاحب فراتے ہیں کریرصفت فادران کی مسجد کے تعلق ہے۔ ارشادہے:۔

بیت الفکرسے مراداس جگروہ نچو بارہ ہے جس میں یہ عابوکتاب (برا اُن احدید) کی الیف کے لئے شغول رہا ہے اور مرتاہے ۔ اور بیعت الذکر سے مراد وہ سجد ہے جواس جوبارہ کے لئے شغول رہا ہے اور امرتاہے ۔ اور این افری نقرہ مذکورہ بالا (وَمَنُ وَخَلَدُ کَانَ اُمِنَ اُمِنَ کَاسَ اُمِنَ اُمِنَ اُمِنَ کَانَ اُمِنَ کُسُلُ مِن کَی صفحت میں بیان فرمایا ہے ۔ (برا بین احدید مره میں ماشد درحاشیہ)

مسجدِ اقصلی مجمی قادیان می کی سبحد کا نام ہے۔ اخبارالفضّل میں ہے۔ مسجدِ اللّٰ کِیْ اللّٰہ کُیْ اللّٰہ کُیْ اللّٰہ کِی بِعَبْدِ ہِ لَیْدُلّٰ قِصَ الْکَسَیْجِ فِی الْحَسَرُ الْحِ اللّٰہ الْکَسُیْجِ اللّٰہ فُصاً الّٰذِی الْرَکْنَا حَوْلَهٔ (۱۷/۱) کی آیت کرمید میں مسجدِ اقصلی سے مِراد قادیان کی سجد ہے۔
(الفضّل مورخم ۱۲ الگست میں اللّٰہ کی سیمراد قادیان کی سجد ہے۔

میال محسمود صاحب نے کہا۔

یں تہیں سے سے کہا مول کراشد تعالی نے مجھے بتا دیا ہے کہ قادیا ن کی ذمین ہا برکت ہے۔ یہاں محدّ کرمہ اور مدینہ منوّرہ والی برکانت نازل موتی ہیں۔

(بحوالدالغضل مؤرضهااروسمبر الموالية)

صناً يهان يرنحة بهى قابل غورب كرميان محدد صاحب فراياب كد الله تعالى في مجه بتادياب : بالفاظ دير ميان صاحب بهى وى كه مرعى منع الب المسكر المستعق .

#### شعب ائراللر

ابنول في معلي المراكزة كرم الانه جلسين نفرير كرت بوست فرمايا.

كيم شعارًا تله كى رارت بعى صرورى مع يهال وقادبان يس ، كئى ايك شعارُ الله بي بيناً لا يعد شعارًا تله بي بيناً ل بين ايك علاقه مع جهال بلسه مور إسم .... اسى طرح شعارًا تله من معدمبارك بسائقلى منارة مسيح شامل بين. واخبارالغصل مورضه هد جنورى سيسة المرادي منارة مسيح شامل بين. واخبارالغصل مورضه هد جنورى سيسة المرادي

<u>حج بھی</u>

بب ارض قادبان ارض حرم قراریانی تو و بال کااجتماع مجمی جج کهلاستے گاجینا نجیمیال محمودصاحب مفی خطیرجمین فرمایا

چونگرج پردسی لوگ جاسطتے میں جومقدرت رکھتے اور امیر بول حالاتکہ النی تحریکات بہلے عزباری میں میں بیات اور غربار کو جے سے شرایعت نے معدور رکھانے اس کے عزباری میں میں بیاتی اور غرباری اور غرباری اور قربی سے دہ اسلام کی ترتی کا کام لینا جا ہتا اسلام کی ترتی کا کام لینا جا ہتا

ہے اور تا وہ غرب بعنی ہندوستان کے سلمان اس میں شامل ہو سکیں ۔ (بحوالد انفضل بیکم دسمبر سامان کے دسمبر سامان کے

بہاں قادیاں کے تیج کوظتی ہے کہا ہے تدریجی دعاوی کی منزل اوّل تھی۔ ایک اورصاحب نے فرایا۔
بہاں قادیاں کے تیج کوظتی ہے کہا ہے تدریجی دعاوی کی منزل اوّل تھی۔ ایک اورصاحب نے فرایا۔
بعیدا میں کے بغیر بہلاا سلام بعنی حضرت مرزا صاحب کو جھوڈ کر ہواسلام باتی رہ جاتا ہے
خشک اسلام ہے۔ اسی طرح اس طلق ہے کو جھوڈ کر کہ والاحشک جے رہ جاتا ہے
اس قول کو احمدی حضرات کی لا موری شاخ کے زجمان پیغام صلح "کی ۱۹ ابریل سامنے کی اشاعت میں
مثالت کیا گیا ہے لیکن ان صاحب کا نام نہیں بتایا گیا جہنوں نے ایسا فرایا تھا۔

قادیان کے سالانہ جلسہ میں شرکے ہونے والول سے خطاب کرتے ہوئے کہاگیا۔
وہر ختی تعربی وہ روضہ طہرہ ہے جس میں اس خداکے برگزیرہ کاجہم مبادک برفون ہے
چے افضل الرسل نے اپنا سلام کھیجا اور جس کی نبیت حضرت خاتم انہیین نے فرایا۔ یا فن
معی فی قبری اس اعتبار سے مرینہ منورہ کے گنبہ خضری کے انوار کا پورا پر آواں
گنبر بیضا پر پڑر اہے اور آپ گویا ان برکات سے حصہ نے سیکتے ہیں جو سول کوم صلی الله
علیہ وستم کے مرقد منورے خصوص ہیں کیا ہی برقسمت ہے وہ خص جواحدیت کے جج اکبر

بین سی متع سے محودم رہے۔ اس نفام پر اتنا اور واضح کردینا بھی مناسب ہے کہ میاں محموداحمد صاحب نے اپنی ڈائری بیں لکھا ہے کہ جب میں جج کرنے گیا تھا تو اپنے طور پر جاعت کراکر سبحد حوام میں نماز پڑھتا تھا۔ (بحوالہ الفضل مؤرضہ کا رہے شنائٹ )

 غیراحدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو نوکمیاں دیناحرام قرار دیا گیا۔ ان کے جناز پڑھنے سے دد کا گیا۔ اب باتی کیارہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کرکرسکتے ہیں ۔ وکلمۃ انفصل مندُم رسالہ دیویوا ون ریسجن نمبر جلدہ ا مالیا )

#### جُداگانه کلمه

اگریم بغرس محال یدبات مان محی لیس که کار شرید ی بی کریم کارسیم مبادک اس سلند که اگیا آ کارب آخری بی تو ترب محی کوئی مورج واقع نهیں بوتا اور یم کوست کلمه کی صرورت پیش نهیں آئی کیو کر میچ موجود نبی کریم سے الگ بویز نہیں مبیبا کہ دہ خود فرانا ہے صار و بحود ی وجود ہ " بیز من فرق بدینی و باین المصطفیٰ فعا عرف ی و مارائی "اوریداس لئے

یز من فرق بدینی و باین المصطفیٰ فعا عرف کو دنیا بی مبعوث کرے گا جیسا کہ

ایس اخترین منع و سے طاہر ہے بس میچ موجود خود محد رسول الله بسے واشاعت کیا

ایس اخترین منع و سے طاہر ہے بس میچ موجود خود محد رسول اللہ سے واشاعت کیا

کے لئے دوبارہ و نیایس تشریف لاست اس کے یم کوسی سے کلہ کی ضرورت نہیں ال اگر محد رسول اللہ کی حرورت نہیں ال اگر محد رسول اللہ کی حرورت نہیں آئی۔

(كلمة الفصل مندرجرر لولواه ف ريليجنز مبرم جلديم المشكل)

آب نے غور فرمایا کیسی لطیف اور ساح اندغیر مرنی سبے به دھول جورو کرموں کی آنکھوں یں جھونتی جارہی ہے۔

لیکن بعض صزات کاکبنا ہے کہ یہ نظری توجیہ محض دکھا وسے کے لئے ہے۔ ان حضرات کی مجالس یں جو کلم ۔ پڑھاجا باہے اس میں اسحد ہی کانام لیا جا تا ہے۔ بہنا کچرایک صاحب مشی ظہیرالدین نے عبلتہ فادبان کے جو چشم دیرمالات نکھے ال میں کہا کہ ا۔

چوتنی بات بویں سفی اسی دیکھی تنی وہ اختلاف عقاید تھا۔ اور میں جران رہ کیا جب بعض اسیاب میں است بویس کے اس کویٹ احباب نے لاالد الا الله الحد الحدی الله کو درست اور محم قرار نیستے موستے اس کویٹ اور بطور اُحری عقاید کے خلاصہ کے سلیم کرنے کا قرار کیا۔ بکہ بعض سے یں نے یہ می سناکہ لا آلہ اِلّا الله الله الله الله الله احد جری اللہ ہے۔ اور احدی کلمہ لا الله الله الله احد جری اللہ ہے۔

ممکن ہے اسمدی دقادیانی بھٹرات اس بیان کوشیج شکیم نکریں اس سلے ہم اس پرزور نہیں دستے -ہمارے زدیک صاحبزادہ بشیراح رصاحب کی توجید بڑی وزنی شہادت ہے اس امرکی کہ ال حضرات ہے ہاں کلم طب کے الفاظ تو دہی ہیں لیکن اس ہی محسمہ دسے مراد مرزاصاحب ہیں۔

<u>غام النبيتين كأفهوم</u>

جیاکہ بیدے بی کھاجا چکاہے سلمانوں اوراحدوں ہیں بنیادی نزاع سسئل ختم بیوت ہے سالانو کے زدیک، حضور نبی اکرم کاخاتم انتیتین ہونا ہسلام کا بنیادی مطالبہ اورسلمان ہونے کی اساسی شرط ہے گوہ شد تدرائے ستر برس سے سلمانوں کی اِن حضرات کے ساتھ اسی سکر پر بحث ہوں ہی ہے ہیں یہ بات حوام کے لئے سخت جرت کا موجب ہوتی ہے کہ احمدی "حضرات اسٹھتے بیٹھتے ، صفود نبی کرم کوخاتم انتیتین مجت میں ان کی تحریوں میں تقریروں میں ہر حرکہ حضور کے ساتھ خاتم انتین سے گا۔ جب عام مسلمان ان پراعتراض کرتے ہیں کہ آب نبی اکم کوخانم النبیان تسلیم ہیں کہتے تویہ دھر کے سے جواب فیقے ہیں کہ میں اس میں کہتے ہوئے۔ سے جواب فیقے ہیں کہ یہ مسلمان ان کا پھیلا یا ہو اجھوٹ ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح ایک ایک سانس ہی حضور بنی کہتم کس طرح ایک ایک سانس ہی حضور بنی اکرم کے لئے خاتم النبیتین کا لقب استحال کرتے ہیں۔ ان کا یہ جواب حوام کوخاموش کرنے ہے کا برا کامیاب

اب دیکہ بیکے ہیں کوسلمانوں کے زدیک خاتم النبیتین کے عنی ہیں وہ آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی انہیں اسے میں ہیں وہ آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی انہیں آسکتا۔ لیکن اسے مزاصا حب نبی بن اسکتے سنے۔ لبندا جب احدی مضارت کے نزدیک اس کے بیمعنی میں تواس سے ان کامفہوم اپنام و تلہے۔ الفاظ وہی مفہوم ندصرف الگ بلکہ سلمانوں کے علیم طلاف ۔ سننے کداس باب میں احدیوں "کے الفاظ وہی مفہوم ندصرف الگ بلکہ سلمانوں کے علیم طلاف ۔ سننے کداس باب میں احدیوں "کے الفاظ وہی مفہوم ندصرف الگ بلکہ سلمانوں کے علیم سلمانوں کے میں مطلاف ۔ سننے کداس باب میں احدیوں "کے اللہ اللہ میں احدیدی "کے سلمانوں کے میں موالات ۔ سننے کداس باب میں احدیدی اللہ اللہ میں احدیدی سلمانوں کے میں موالات ۔ سننے کہ اس باب میں احدیدی شاہدی ہوئے کہ اس باب میں احدیدی سلمانوں کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احدیدی سلمانوں کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احدیدی سلمانوں کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احدیدی سلمانوں کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احدیدی سلمانوں کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احدیدی سلمانوں کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں اسلمانوں کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احدیدی کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احدیدی اسلمانوں کے میں موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احداد کی موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احداد کی موالات ۔ سانے کہ اس باب میں اس باب موالات کی موالات ۔ سانے کہ اس باب میں احداد کی موالات کے موالات کے موالات کی موالات کے موالات کی موالات

خليفهُ اوّ لَحْيَهُم نورُ الدّينُ صاحب كيا ارشاد فرات بين. <u> يكت بن</u>

رلمی به بات کدا تخصرت ملی استده کید وستم کو قرآن مجیدی خاتم استیتین فرمایا مماس برایا است در مارا به مخصرت صلی اشتری از با است می اور مارا به مذمب ب کداگر کوئی شخص آنخص تصفی انتدعلید وستم کوخاتم البنیتین لیم است کی می اور مارا به منافعت کیام عنی کرتے میں اور مارے مخالفت کیا مذکر بست کی می است کی می است کی می است می کافت کیا در شادی کا فرالدین صاحب منازم بنج المصلے مدین مؤلف می فوالدین صاحب منازم بنج المصلے مدین مؤلف می فوالدین صاحب منازم بنج المصلے مدین مؤلف می فوالدین صاحب قادیا تی )

اس كى مزيدوصاحت ان الفاظم لم متىست

آب سے چیچ "ملاحظہ فراسلتے۔

#### الهامات كانموسر

ہم فیٹر قرم میں کہاہے کہ ہم اپنی اس کتاب کوعلی دائرہ کے محدود رکھنا چاہتے ہیں ،اسی لئے ہم فیمرزا صاحب کے المہامات کا نذکرہ بنیں کیا کیونکہ وہ علی گفتگو کا موضوع بن بنیں سکتے لیکن تونکہ فارتین کو تحت س ہوگا کہ جسٹنے کہ اس کے المہامات کس تحت س ہوگا کہ جسٹنے کہ اس کے المهامات کس تحت س ہوگا کہ جسٹنے کہ اس کے المهامات کا دوئی کیا ہے ۔ دیکھنا چاہیئے کہ اس کے المهامات کسلسلہ میں موزا شاہ بیش کرتے ہیں ،ابنی سے قارئین ان کے باقی المهامات کا اندازہ نگا سکتے میں (المهامات کے سلسلہ میں موزا شاہ فیلی مرزا شاہ اللہ میں موزا شاہ کے ہائے کہ اندازہ کی مقدار کا اندازہ کرسکتے ہیں) ہم حال آب دوایک المهامات کی مقدار کا اندازہ کرسکتے ہیں) ہم حال آب دوایک المهامات کے محالت میں موزا کہ المهامات کا مقدار کا اندازہ کرسکتے ہیں) ہم حال آب دوایک المهامات کو میک شاہدا کا معالی تب دوایک المهامات کے مسلسلہ میں میں موزا کہ المهامات کے میں داخلے فرما ہے کہ کہ کا شفانت ملاحظہ فرما ہیں۔

(۱) میں نے دیکھاکہ آیک بتی ہے اور گویاکہ ایک کبوتر ہمارے یاس ہے وہ اس پرحملہ کرتی ہے۔
باربار بٹا نے سے بازنہیں آتی تو بالآخر میں نے اس کاناک کا ف د باہے اور خون بہر د باہے
پیر کھی بازنہ آئی تو میں نے اسے گردن سے بچرد کر اس کا مُنہ زمین سے رگز نا نٹر وع کیا۔ بار
باررگڑ نا کھا لیکن کھر بھی سرا کھاتی جاتی تھی تو آخر میں نے کہا کہ آڈ اسے کھانسی ہے دیں۔
دار شاد مرزا صاحب مندرے مکاشفات صاحب الدرار مندرے مکاشفات صاحب الدرار عاصل مندرے مکاشفات صاحب اللہ مندرے مکاشفات صاحب

مؤلغر بابومنظورا لئى وقادياني ا

۲۰) ایک اورکشف طاحطه فرمایش.

حفرت مسم موعود نه ایک موقعه براین مالت په ظاهر فرانی کاشت کی حالت آپ برال طرح طاری مونی که گویا آپ هورت می اورا نشر تعالی نف رحولیت کی قوتت کا احلها رفرایا در کیش فریس و اسلامی قربانی مصنعه قاصی یار محدصاحب قادیانی )

۳۱) مرزاصاحب کے لینے الفاظ ہیں۔ مریم کی طرح عیسی کی روح مجھ میں تفلنح کی تکئی ادراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ بمٹم ادیا گیا۔ ادراً خرکی مینے بعد جودس نینے سے زیادہ نہیں بذرائیہ اس المام کے مجھے مرم سے جینے
بنایا گیا۔ لیس اس طورسے بن ابن مرم عقرا استانی فرح منک )
علامرا قبال نے کہا تھا کہ خردت اس امر کی جنے کہ کوئی امر ملم النفس مرزا صاحب کانفسیاتی تجہزیہ علام اقتار مادوں کے کہا تھا کہ دوست اس امر کی جنے کہ کوئی امر ملم النفس مرزا صاحب کانفسیاتی تجہزیہ (PSYCHO ANALYSIS) کے مرزا صاحب کانفسیاتی کہ مرزا صاحب آل را البخول ہے اس مربی منے دور الم المات جن کے بیش نظر انہوں نے اس امر کی ضرورت محسوس کی تھی و دور کا حمری "حضرات کی مجمی تحقیق ہے کہ مرزا صاحب آل را البخولیا )

مراق کامر من مرزاصا سب کومورونی نه کفا بلکه به خارجی اثرات کے اتحت بیدا ہوا کھا ادراس کا باعث سخت داغی محنت افکرات ، فم اور سوء بضم کفاجس کا بیجه د ماغی صعف کفا اورجس کا اظہما رمزاق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران مرکے ذریعے ہوتھا۔ درسال ریویواوٹ ریلیجنز اقادیان بابت اگست المالی )

صاحزاده بنیراحم صاحب این تالیف سرة المبدی (محتر دم این سکھتے بی:-داکٹر برمیدائیل صاحب نے مجد سے بیان کیاکہ یں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موقود مالیات الم سے مُناہے کہ مجھے ہمٹیرا ہے بعض ادفات آپ مراق بھی فرمایاکرتے تھے. (مدھے)

جن حفرات نے ولیم جمیر کی شہر آفاق گئاب (THE VARIETIES OF RELIGIOUS EXPERIENCE) کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ اس دا مہر نفسیات ای تحقیق کی روسے مراق یا ہمشر وا کے مربین کس طرت کشف والہ ام کے تدعی بن جاتے ہیں۔ ہمیں بہر حال اس تفصیل ہیں جانے کی صرورت ہیں ہم مرزاصا حب کے الہا مات کے فور نے ہیش کر اسے متھے۔ ایک اور ملاحظ فرمائیت ۔

ایک پرسے خلص جدان ترام بڑواری خوث گرم علاقہ بٹیالہ کے دیکھتے ہوئے اوران کی ظر کے سامنے یہ نشان اللی ظاہر ہواکہ اول محد کو کشفی طور پر دکھلایا گیاکہ میں نے بست سے سے اسکا قصنا وقدر کے اہل دنیا کے شکی بری کے تعلق اور نیز لینے لئے اور ایسے دوستوں کے سلے تھے ہیں اور کو تمثیل کے طور پر میں نے خدائے تعالی کو دیکھا اور وہ کا خذ حبناب باری کے آگے رکھ دہاکہ وہ اس پر دستی طرکزیں مطلب یہ کھاکہ پر سب باتیں جن کے ہونے کے لئے

یں نے ارادہ کیاہے ہوجاتی سومدلے تعالی نے مرخ سیابی سے دستھ کر فیے اور قلم کی نوک پر ہور شرخی زیادہ پھنی اس کوجھاڑا اور معاُجھاڑنے کے سائقہی اس مسرخی کے قطرے مبرے كارول اورعبدا متدك كيرول بربرات اورجوك كشف كاهامتدى انسان بيدارى سيعتن ركمتاب، اس منت مصح جبكدان قطول سيرجو خدائ كما الى كم ائته سي كرس اطلاع موتى. ساتندې برچشم خودان قطرول کومهی د کمعاا درښ دقستِ دل کے مساتنداس قصے کوجهسال عبدانند كياس بيان كرد بالحفاكه استعين اسسنه يميى وه تربه ترقعلو كيثرون يرم شيتي دیکھا درکوئی بیزایسی جارسے یاس موجود نرمتی جس سے اس مشرخی کے کرسے کاکوئی احتمال ہوتا اور دہ دہی سرخی متی جو خدائے تعالیٰ نے اسے قلم سے جعاری تھی اب مک بعض میر میال عبدانند کے پاس موجود ایں جن پر وہ بست سی سسرخی پڑی تھی۔

«ترياق الفلوب منك وحقيقته الوحي مهيمي باحتلاف الغاظ)

الله تعالیٰ کے قلم سے ادی روشنائی (MATERIAL INK) کے قطرے جن کے دجھتے ان کے کپڑول پر پڑسے "عقیدت مندول" کے ذہن ہی کے سلتے قابل فہم ہوسکتے ہیں ورنہ خدلکے تعلق ایسانصور! ۔۔۔ سبحان الله وتعالى عمّا يصفون.

اوريه بالكل تخيرمعتول اوريبهوده امريب كمدانسان كى اصلى زبان توكونى اور بواورالبسام اس كوكسى اورزبان بس موجس كوده سنسجه بمبي نبيس سكتا كيوكساس بن تعليعت الابطاق جيم. (چشىمەيمولمت مەيخ)

وحى كي تعلق فيسر إن كرم كالمعى است ادب.

وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا مِلِسَانِ قَوْمِهِ (١٧/١) ہم سنے کوئی دسول ایسانہیں بھیجا حبس کی (طرف وحی) اس کی قوم کی زبان *یں تیسیجی ہ*و۔

يه مسترخي كىسىياسى قابل غورس

مرزاصات نے فرایاکہ یہ باکل غیرمعقول اور سہودہ امرے کہ انسان کی اصل زبان توکوئی اور ہواورالہ مل اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سمجہ بھی بنیں سکتا " لیکن دو سری مجگہ خود ہی فرایا کہ زیادہ ترتیجت کی بات یہ ہے کہ بعض البلات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے میں جن بھے بچے بھی واقفیت بنیں جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی دغیرہ (نزول کمسے منہ) اس سے انہیں کس قدر دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کا اندازہ ان کے ایک خط سے لگ سکتا ہے جو انہو نے مہرعباس علی مثاہ صاحب کے نام کھا تھا سے برکھا۔

بونكراس مغنة من بعض كلمات الكرزى وغيروالهام بوت بين اوراگر جربعض الن يس سع ايك مندولرك سع دريافت كئي من كرقا في اطيعنان نهين او بعض منجانب الله بطور رحبه الهام مؤامنا او بعض كلمات شايد حبراني مين الن سب كي تعيق و منقع صرور سه ساب جمال يك ممكن مومب علدوريا فت كرك مناف خط من جو برط حاجا و ساطلاع بخشين ومكت بال يمكن مومب الملاع بخشين ومكتوبات احديد ملدا قل مناف

ایک ما مورمن اشد کی دشواریاں بھی کس قدر موتی ہیں! خداس کی طرف ایسی زبان ہیں الہام نازل کر دیتا ہے جسے وہ مجھتا نہیں اور اسے اس کامفہوم سمجھنے سمے لئے مبندولژ کوں کی طرف رجوع کرنا بڑتا ہے مسیح ہے ، ر

جن کے رہمیں سواان کی سوامشکل ہے!

#### تناقضات

ہیں. ان تناقصنات کی بین مثال انجی انجی ہمارسے سامنے آئی سے وہ کہتے ہیں کہ: يه بالكل غيمعقول اوريهوده امري كرانسان كى اصل زبان توكونى موالدالهام اسس كو كسى اورزبان من برجس كوده سير كمي بنين سكتا-

زیادہ ترتیجتب کی بات یہ ہے کہ بعض البرابات مجھے ال زبا نوں ب*یں بھی بوستے ہیں جستھے* 

، کسی سچاد مقلمندا درصاف دل انسان کے کلام س ہرگز تناقض نہیں ہوتا، إل اگرکوئی پاکل یا مجنوں یا ایسا منافق ہوکہ خوشا مرکے طور پر إل پس إل ملادیتا مواس کا کلام بیک متناقض ہوجا ناہے.

اس شخص كح مالمت ايك مخبوط الحواس انسان كى حالمت سب كدا يكس كمعلا كمعلا تناقعن لين كلام من دكمة لبت.

جمولے کے کلام یں تناقض صرور موتاہے۔

رمنیمہ براین احسمدیہ ،حضر پنج مسالا) ویسے آن کرم نے است منجانب امتد ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی بان اختلافی (یعنی متناقض ) نہیں ۲ ۲/۸۲)۔ متناقض) نبیں ( ۱۳/۸۲ ک

ان تصریحات کی روشنی میں آپ مرزاصاحب کے متعلق خود ہی فیصلہ کرینجے کہ وہ کیا تھے؟ ہم اگر عرض کریں گے توشکا مت ہوگی۔

علم سطح

جن صفرات کومزا صاحب کی تصانیف بڑھے کا آفاق مؤاہدہ وہ اس حقیقت سے باخبریں کہ علی نقطہ نگاہ سے وہ اس حقیقت سے باخبریں کہ علی نقطہ نگاہ سے وہ س قدرلیست ہیں۔ جو نگریر موضوع بڑی تفصیل کا منقامتی ہے اس لئے ہم اسس بحث میں نہیں انجھنا چا ہے۔ اس مقام پر ہم صرف دوچا دمثالیں بیش کرنے پراکشفا کرتے ہیں جن سے واضح ہوجائے گا کہ مرزاصاحب کی تاریخی اور دینی معلومات کیسی تعین ۔

تارتينح

فرائے اُں : تاریخ کود کیموکہ آنخصرت مسلی سُرطیہ ہِم وی ایک بیم لؤکا تقابس کا باب بیداکشت چنددن بعدی فت بوگیا بیم میام میں میام میں میں مصنفہ مزاصات ) حالا کہ تاریخ کا ایک ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ صنور نئی اکرم کے والد حصنور کی بیداکشس سے

حدسيث

يبلے ہی فوت ہو گئے تھے۔

مرزاصاحب نے ابنے دعوے مبدمیت کے نبوت بیں لکھاہتے: بخاری میں لکھاہے کہ سمان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ ہزا فلیفہ اللہ المہدی۔ اب سوچ کہ یہ حدیث کسس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جواصح اس بعداز کتاب انٹرہے۔

(تبدادت القرآن ،صلا)

بخاری پس ایسی کوئی صدیت نہیں ۔

# <u>وم سر</u>کن

اگر کوئی سلمان یہ کہے کہ انٹر تعالیٰ کا ایرث دہے " یا " خدانے کہاہے " تواس کا مطلب کس کے سوا کچھ اور مونبیں سکتا کر قسہ آنِ مجیدیں ایسا آیا ہے کیونکہ ارشادات خدا وندی و قرآن کے سوا کہیں نہیں ،

مراحدی" دلا ہوری ہصرات کے ترجمان پیغام صلع" کی اشاعت بابت ۲ اکتوبر شاہ وائٹرین گناہ مراحدی" دلا ہوری ہصرات کے ترجمان پیغام صلع" کی اشاعت بابت ۲ اکتوبر شاہ وائٹرین گناہ

كى فلاسفى "كے عنوان سے مرزاصاً حب سے تنعلق كها كياكم

ایک شخص نے حضرت صاحب کی خدمت بنگی عُرض کی کد دنیا یس لوگ بهت گنهگار مول کے مرکز میرے جیسا گنهگار تو کوئی نه ہوگا میں نے بواسے براسے سخت گنا ہ کئے ہیں میری جُنش کس طرح ہوگی جمحفرت نے فرطایا۔

ویکھو إخلاتعالی جیساغغوراور رصیم کوئی نہیں استرتعالی بریقین کامل رکھوکہ وہ نہم گناہوں کو بخشس سکتا ہے اور بخش دیتا ہے .خلاتعالی فرما آ ہے کہ اگردنیا بھریس کوئی گنسگار مذر ہے تویس اور اُمت بیدا کروں گا جوگناه کرے اوریس اسے بخش دول گا

قرآنِ کرم میں آپر کہیں نہیں آیا کہ خدانے کہاہے کہ" اگردنیا تھے اس کوئی گنہ گارندرہے تومی ایک اور اُمّت پیدا کروں گاہو گناہ کرے اور میں اسے بخش دول گا " البتدایک حدمیث میں ایسا آیا ہے مرزا معاصب حدیث کونسے آن کی آمت کہ کرمیش کرتے ایک آیے ترآنِ مجید کے متعلق ان کے مبلغ علم کی ایک مثال .

### <u> إنت يردازي</u>

دیم اس تحار کے لئے معذرت بنواہ بیں کہ ہن حضرات نے مزرا صاحب کی تحریرات کا مطالعہ کیاہے، وہ جانتے بیں کہ ادبی نقطہ نگاہ سے ان کی سطح کس قدر بیست ہے اس کی جزوی شہادت وہ اقتبار اس بھی دے سکتے بیں جو اس کتاب میں درج کیتر گئے ہیں. ہم اس امرکو اس قدر اہمیت مذ دیتے 'اگر ہمارے سامنے مرزا صاحب کا یہ دعویٰ نہ ہوتاکہ یہ بات بھی اس جگر بیان کردینے کے لائق ہے کس خاص طور پرافتہ تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انسان کردینے کے لائق ہے کس خاص طور پرافتہ تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشا پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیو تکریب میں عرفی ایر اندر سے مجھے تعلیم دیتا ہے۔
کو تی عبارت نکھتا ہوں تو بس محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندرسے مجھے تعلیم دیتا ہے۔
د نزول المسیح صافی

ہم (ارباب ذوق سے بصدمعذریت) مرزا صاحب کی معجز اندانشا پردازی کی صرف ایک مثال پراکتفا کرتے ہیں۔ وہ (لینے ایک دوست کے تام) ایک خطامی تعظیمیں!۔ ایک انگریزی دضع کا پاضا نہ جو ایک ہج کی ہج تی ہے اوراس ہیں ایک برتن ہوتا ہے ہے۔ اس کی فیمت معلوم نہیں آب ساتھ لاویں قیمت یہاں سے دے دی جائے گی ۔ مجھے دوران سرکی بہت شدّت سے مض ہوگئی ہے ہیروں پر اوجھ دے کر ہا خانہ کیجر نے سے مرض ہوگئی ہے ہیروں پر اوجھ دے کر ہا خانہ کیجر نے سے مرض ہوگئی ہے ہیروں پر اوجھ دے کر ہا خانہ کیجر نے سے مرض موگئی ہے ہیروں پر اوجھ دے کر ہا خانہ کیجر ہے۔

بمجوء كمتوبات مرزاغلام احدينام محيم محتمين قريشي صاحب قاديان صك) واضح رسمت كريم احمدي " حضرات مرزاصاحب كوسسلطان القلم "كيت أيل واضح رسمت كريم احمدي " حضرات مرزاصاحب كوسسلطان القلم "كيت أيل



رطبع دوهر)
اس کتاب کابهلاا پرلیشن اکتوبرسی فائد کے آخری مفتریں شائع ہوا۔ لیٹرالحد کہ اسے بڑی قبو
اس کتاب کابہلاا پرلیشن اکتوبرسی فائد کے آخری مفتریں شائع ہوا۔ لیٹرالحد کہ اسے بڑی قبو
طاصل ہوئی اور چند دنوں کے اندر طک کے دوروازگوشوں تک بھیل گئی۔ اس اثنامی قارتین کی طرف
سے دیجین وزبر کی کے خطوط دینیا ات کے علاوہ ) بہت سے مشور سے بچویزی، مطا بعداور تقاضے موصول
ہوئے۔ ان کی روشنی میں کتاب کے اس دو سرے ایڈیشن میں مختصر سااصا فرصر دری بھی اگیا ہے جو درج
وزب ہوئے۔ ان کی روشنی میں کتاب کے اس دو سرے ایڈیشن میں شاید استی سم کے مزید اضافی ا

له کمودسهم ادسه.

# مرزاصاحب کی ذہنی کیفیت

حضرات انبیار کرام نظام خداوندی کے بینیام بروی کے مقد اوران کامشن انسانی دنیا برعظیم انقلام بریاکرنا۔ اس کے لئے دعلاوہ وحی آسسمانی کے عصری علوم وحفائق بران کی نگاہ بڑی وسیم اور غائرموتی تھی۔ اس کے بغیروہ ایٹ مشن کو سرانجام نہیں دے سکتے تھے۔ بنا بریں ان کی فکر بوی بلند ، بھیرت بڑی عمیق اور نگاہ بڑی تا بناک بوتی تھی۔ ان کے روکس مرزاصاحب کی دماغی کیفیت کیا تھی اس کا اندازہ دو ایک مثالول سے لگ سکتا ہے۔

١) اپنی صحت کے متعلق مرزا صاحب منصقے ہیں.

یس ایک دائم المرض دی مول .... میشد در در مراورد وران مرا در کئ خواب اور سنج
دل کی بیاری دوره کے ساتھ آتی ہے اور دو مری بیاری ذیابیطس ہے اور ایک مترست
دل کی بیاری دوره کے ساتھ آتی ہے اور دو مری بیاری ذیابیطس ہے اور اس قدر
سے دامن گیرہے اور بسااو قات سوسود فعر اس کو با دل کو بیشاب آتا ہے اور اس قدر
کثرت بین اب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال
رہتے ہیں. دخیر مراد بعین فرح اس میں

٢٠) البين عافظه كي تعلق مرزا صاحب ملحقة أي،

میراها فظر بهت خراب بے اگر کئی دفع کسی کی طاقات ہو ترب بھی بھول جا آ ہوں۔ یا دد ہائی عمدہ طریعتہ ہے۔ حافظہ کی بیا بتری ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔ دکمتوبات احمدیہ ملایخم، ملایہ ۱۳۱ صاحبزادہ بشیار حمرقا دیانی اپنی کتاب میرست المہدی صفعا قبل صلایا پر سکھتے ہیں۔

ایک دنوکسی شخص نے صفرت صاحب کو ایک جیبی گھڑی تحفہ دی جھڑے صاحب کسس کو دومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجے نہیں نگاتے تھے اور حب وفت دیکھنا ہو گھا تو گھڑی نکال کرایک سے ہند سے بینی عدد سے تن کروقت کا پہتر نگاتے تھے اور انگلی رکھ کر مندسے گئتے تھے اور مند سے بھی گئتے جاتے تھے۔

دم) جلال الدین مس قادیانی این کتاب منکرین خلافت کا انجام "صفحاله پر مکتے ہیں کہ ا۔ ایک دفعه ایک شخص نے بوت تحفہ یں بیش کیا۔ آپ نے اس کی خاطرے بین سیا۔ محراس کے دائیں بائیں کی شناخت ند کرسکتے تھے داباں باؤں بائی طرف کے بوٹ میں اور بال إ وَل دائين طوت كے بوٹ ميں بين يست تھے ۔ اخواس فلطی سے بیخے کے لئے ایک عرب کے بوٹ برسیاہی سے نشان نگانا بڑا .

اسى طرح مها جزاده بشيرا حمدا بنى كتاب سيرت المهدى "حصددوم صده برينحق بي كدا-بعض دفعرجب حضور سراب سنتے توب کے قرجی سے عالم یں اس کی ایر ی یاؤں کے تلے کی طرف نبیں بلکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تقی اور بار ¦ایک کاج کا بن دوسرے کا ج میں لگا ہوگیا۔ ۵) معراج الدّین عمرصاحب نَه مزاصاحب کے حالات مرتب کئے تھے۔ اس میں وہ ایک مقسام پر نکہ مہ

اب كوشرين سيرست بيارسدا ورمرض بول بهي آب كوعرصه سيدنكي بوئى بدركسس نهاتے میں آب مٹی کے ڈیصلے بعض وقت اپنی جیب میں رکھتے تھے اور اس جیب ہیں گڑ کے دیے دیا کی کے دیا کرتے ہے ۔ (تتمتہ براین احدیہ جدادل مند)

حضرت میں موجود علیہ استلام نے تریا قِ اللی دوا خدا تعالیٰ کی بدایت کے اتحت بنائی اور اس كاايك براجُزا فيون تها. ومجواله اخبار الفضل قاديان مورضه اجولاني المعالم

افیون کے علادہ" ٹانک واکن" بھی بچنانچے مرزاصات مسجیم محدثین قریشی کے نام ایکنظیم محقق میں:۔ اس وقت ميال يارم كربيجاجا تاب، أب استيات خريدني خود خريد درس اورايك بولل " " الك دائن كى بلومركى دكان مسيخ يدوين ممر " الك دائن ، جابيئة اس كالمحاط يسم. دحطوطِ امام بنامِ غلام **مث**،

مرزاصاحب كمرعومرالها مات كي بعض مثالين مم يبله تحديط بن چندايك اور الاحظه فرائيه: (۱) ویکھاکہ میرے مقابل کسی ادمی نے یا چند آدمیوں نے بینگ چڑھائی ہے اوروہ بتنگ ٹوٹ منی اوریس نے اس کوزین کی طرف گرتے و بھا میکسی نے کہا" غلام احد کی ہے: (محموعه الهامات ومكاشفات منك)

د ۲) مرزاصاحب ایسے دعوی مجدوست کی سے ندمیں تکھتے ہیں: ر

عبس في دعوى كيااس كانام بعي يعني فلام أحدقاد ياني " لمين حروف كيا عدا دسم اشار

كرم باب يعنى ١٦٠٠ كاعدد جواس نام سے نكلة اسے وہ بندار باہے كه تير بو بن صدى كے

ختم بدا بریمی مجدد آیاجس کانام تیره سوکاعدد پوراکراید. در آریان اقدر سوکا

مناً يديبك كا جاجكا بعرزاماحب كام كم تعلق احدى "حضرات يدكت بي كدان كانام صرف "احد" تقاد ولاحظه موصفحه ، ٨) غلام كالفظ فاندائي رواج كي مطابق سائحة لكاديا تضاريها ل آب ويحقة بن کہ نجود مرزا صاحب اپنانام 'غلام احمد قادیاتی ' محقے ہیں جس کے عدد تیرہ سوسفتے ہیں اگران کانام صرف احمد '' تقا تومچراس عدوی دلیل کے تعلق کیا کہا جائے گا۔

وس) مرواصاحب السيايس المامين كماكدار

المدِّيعالي في مجديد كما" ين نماز يوحول كاا ورروزه ركمول كاجاكمًا بول اورسوا بول.

والبست رئ جلددوم مدي)

مازروزه كےعلاوہ بن سوتا ہوں" اس خداكے تعلق كما كيا ہے جس نے قرآن كرم بن اليے تعلق كما ہے كه كَ تَأْخُذُكُ لَى مِسْنَدَةٌ وَكَ نَوْمٌ " (٥٥١) يعنى يمندتوا يكساطرَف استعاد نتكة تكس بهي نهير

رم، ایک الهام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزاصا حب سے کہا۔ قومچے سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے ۔" (سیّقته الوحی صلّث)

دومرسے الہام میں کہا .

توم لحمد سے ادریں تجھ سے ہوں . تیراظہور میراظہور سے .

(مجموعه الهامات ومسكاشفات ص<sup>40</sup>)

(a) مرزامها حب این مکاشفات کے سلسلہ میں سکھتے ہیں ،۔

ایک فرشته کویس نے بی*س برس کے* نوجوا نوں کی شکل میں دکھھا صورست اس کی شنل انگریزو<sup>ں</sup> كے مقى اورىيزكرسى نگلے موئے بيٹا ہے يس نے اس سے كماكد آب بست بى خونصورت يى . اس الح كماكد إلى مين درشني آ دمي مول . ﴿ مُحموع البامات ومكاشفات صلى )

(۱) ایک الہام پر کھی ہے۔

۱۱-۱۵-۲۳-۱۰۲۸ - ۲-۲۹-۲-۲۹-۲۱-۱۱-۱۵-۱۱ مرا بر ۱۲-۲۸ - ۲-۱۹ مرا البشري جلددوم صكل)

آپ یہ در کیئے کریماں کوئی طباعت کی خلطی ہے یا کچھ چھنے سے رہ گیا ہے بائکل نہیں المام ہی ایسا ہے۔ دی مرزاصا حب اپنی کتاب سخیفنت المہدی " صنا پر ایکھتے ہیں :۔

یں نے (ایک رؤیایں) دیکھاکسی نے مجے سے درخواست کی ہے کہ اگر تیرا فدا قادر فداہے
تواس سے درخواست کر کہ یہ بچھ جو نیرے ہر بہ بھینس بن جلتے تب بی نے دیکھاکہ
ایک در فی بھر بررے مربر ہے جس کو تمجھی میں بتھ اور کمبی ہے دی خیال کرتا ہوں تب بی
نے یہ علی کرتے ہی اس بچھ کو زمین بر بھینک دیا ۔ بھر بعدا س سکھ میں نے جناب البی بی
دھائی کہ اس بچھ کو بھینس بنا دیا جائے اور میں اس دھا میں محوم و گیاجب بعدا س کے یں
نے مراکھاکرد کھاتو کیا دیکھتا ہوں کہ دہ بچھ بھینس بن گیا "

راصاصب کے جوع الہا مات میں ایک الہام (رویا) یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرایا۔
مراک جگرجا رہے ہیں ایک ہاتھی دیکھا اس سے بھلگے اور ایک اور کوچہ ہیں چلے گئے
وگر بھی بھاگے جائے ہیں ہیں نے پوچھاکہ ہاتھی کہاں ہے ۔ بوگوں نے کہا کہ وہ کسی اور کوچ
میں جلاگیا ہے ۔ ہمارے مزدیک نمیں آیا ۔ کھر نظارہ بدل گیا ۔ گویا گھر ہیں ہیں جلم برین نے
دو نوک مکلئے ہیں جو ولایت سے آئے ہیں بھری کہتا ہوں یہ بھی نام وہی ن

۹۱) ایک میحاشفه کی فرمانے ہیں ۔ ایک روزکشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعامیں بانگ رہا تھا اور وہ بزرگ

مراکب دُها پر آین سکتے جائے تھے اس وقت خیال مُواکد اپنی عربی برها اول بنب یک مراکب دُها کی کرمبری عربی برها اور بره وجائے اس براس بزرگ نے این نے کہی تب اسس ماحب بزرگ سے بہت کشتا مخت این این ایس مردے سفے کہا مجھے جبور دو این آین کہتا ہول ۔ اس بری سے اسے جبور دیا اور دعا مانگی کے میری عمر نیدرہ سال اور براہ واسے تیب بول ۔ اس بری سے اسے جبور دیا اور دعا مانگی کے میری عمر نیدرہ سال اور براہ واسے تیب

اس بزرگ نے آین کی "

باس بررت سابق به مواسمه المعار المحكم بابت عارتا ۲۰ دسم ست المثالث مواسمان مواسمان به مواسما بندره سال مرزاها حب كاير مكاشفه اخبار المحكم بابت عارتا ۲۰ دسم ست المثالث من شائع مؤاسما بندره سال مرزاها المعارض الموسمة من المعارض الموسمة المعارض الموسمة من المعارض الموسمة المعارض الموسمة المعارض الموسمة المعارض المعارض

ر بریست به به براها دب نے اپنی کتاب موامب الرحمٰن میں مکھا تھا کہ میرے خالفین میری تو دی مرکب برائی میں مرزا صاحب نے اپنی کتاب موامب الرحمٰن میں مکھا تھا کہ میرے خالفین میری تو دی مرائی تریم

کی پیشگوئیاک کرتے ایں ا۔

بسس فداما را بشارت بهشتاه سال عمرواد بلکرشایدازی زیاده (بعنی فدلسفه بشارت دی

کرمیری عمراسی مسال یا س سے بھی زیادہ ہوئی)۔ لیکن مرزا صاحب کی وفات شن<mark>وا شرمی ہوگئی جس</mark> وقت ان کی عمران کے ابنے بیان کردہ میں ہیدائسٹ (ماسمایٹ یا سیم<sup>وں</sup> شرکے مطابق)اڑ مستمٹھ یا انہ قرسال کی تھی .

(۱۱) <u>خاکساد پیرمنیث</u>

مرزاصاحب كم مجوعة مكاشفات مثي براكهاسه.

پروکسا بوانقا<sup>-</sup> خاکسار پی<sub>رمن</sub>ٹ."

برامین مرزاصاحب ابنی کتاب حقیقتدالری معفیر ۲۳۲ بریکھتے ہیں۔

بالنج ارج شاف کویس نے خواب یں درکھاکہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے ماسنے ہا اور اس نے بہت سارو بیرمیرے دامن یں ڈال دیا ایس نے اس کانام پوجیا ،

اس نے کہانام کو نہیں میں نے کہا۔ آخر کو تونام موگا۔ اس نے کہا بیرانام سے ٹیجی کیے۔

مرزا صاحب کے تعلق تو کھی کے خورت نہیں کیونکرانہوں نے خودکہا کھاکہ وہ مراق یا بالینخولیا کے مرفین ہیں اور اصاحب کے تعلق تو کھی اس کی تعلق کے مرفیات کا دعو سے اور اینخولیا کے مرفیات کا دعو سے کردیتا ہے خلائی باتیں کرتا ہے اور لوگول کو اس کی تبلیغ کرتا ہے " (اکسیر اعظم جلدا قال مشاف مصنفہ محکم محدا عظم خلاا قال مشاف محکم محدا عظم خان (مرحوم) ایکن چرست ہے ان کے تبعیان پرجن میں ایکھی خان اور کے منافل میں اور محدا عظم خان (مرحوم) ایکن چرست ہے ان کے تبعیان پرجن میں ایچھے خاصے تعلیم یا فتہ لوگ بھی شامل میں اور

دہ مرزا صاحب کے اس قسم کے الہامات اور مکا شفات کو خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی اور علم غیب سے ہے۔ ہیں بسس بھے کہا ہے قرآن نے کہ ایر معی عقیدرت سے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں اور آنکھوں پر بر دسے پر جاتے ہیں!'

پیشس گوئیال

بیش گوئیوں کے متعلق اصولی بحث اس سے پہلے کی جاچی ہے اور جہاں یں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی روسے فیب کاعلم اسٹر تعالیٰ کی طرف سے صرف اس کے رسولوں کو متاکھا۔ لہٰڈا جو تفصی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے فعدا کی طرف سے فیب کا علم حاصل ہوتا ہے وہ نبوت ورسالت کا دعویٰ کرتا ہے بخود مرز آصا نے بھی کہا ہے کہ میں دہی آنے والا ہوں جس کے تعلق احادیث نبویہ میں کہا گیا ہے کہ ،۔

اس کثرت سے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف اس کو حاصل ہوگا اور اس کثرت سے امور خبیال برطا ہر ہول کے کہ بجز نبی کے کسی برطا ہر ہوں ہو سی خبیات بسیلا برطا ہر ہول کے کہ بجز نبی کے کسی برطا ہر ہوں ارتصابی من دسول " مینی خدا لیے بیت بندا میں کو بوری قوت اور غلبہ نہیں بخشا ہو کئرت اور صفائی سے حاصل ہو سکتا ہے بجز اس کا برگزیدہ رسول ہو۔ اور یہ بات ایک تابت شدہ امر ہے کہ بس قدر فعر آفا می میں کے بھواس کا برگزیدہ رسول ہو۔ اور یہ بات ایک تابت شدہ امر ہے کہ بس قدر فعر قدر اور یہ بات ایک تابت شدہ امر ہے کہ بس قدر فعر تاب بھی کے بیات ہو کہ بسی کے بھی سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے۔ اور جس قدر امور غیب ہم بھی برظا ہر فرائے ہیں تیرہ سو برس جری میں کسی شخص کو تی ہم بھی بر سے یہ فعر انداز ہوں ہوگا کہ بھی میں کہ بھی ہو سو برس جری میں کسی شخص کو تاب کہ بھی بر سے یہ فعر انداز ہوں گئی تاب در انداز ہوگا ہے۔

ین می س ون به برایر سے یہ منظ مطابی می در اصلات برایر سے یہ منظ مطابی می در سول دولوں کا بھا اسمدی "حضرات کی طف سے یہ میں دار سول دولوں کا بھا اسمدی "حضرات کی طون سے جو کہا جا تا ہے کہ مرزاصاحب کا دعویٰ بنی مونے کا تقارسوں کا نہیں توریخود مرزاصاحب کے بہاتا کے خلاف ہے اور کھلی ہوئی مغالط آفرینی اور فریب دہی وہ اپنے مجرات اور بیش گو تیوں کے تعلق تھے ہیں کہ ماس جگراکٹر گذشتہ نہیوں گی نبست بہت نریا وہ مجرات اور بیش گوئیاں موجود ہیں جکھیف کہ نشتہ انجاز میں ماس جگراکٹر کو اس میں جو است اور بیش گوئیوں سے کہ کہ نہیں ہوئیں ہوئیں ہی کہ است ہی نہیں ہوئیں ہوئیں ہی اسم معروب کا اسم کی اسم کے جو الت اور بیش گوئیوں کو ان مجرات اور بیش گوئیوں سے کہ کے سات ہی نہیں ہوئیں ہی ہوئیں الم سیح معلم ایو اسم کا کہ نہیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیوں سے کہا ہوئیں ہو

مرزاصاحب کے ان دعادی کے بعدال کی جندایک بیش گوتیاں اعدان کا نتیجر طاحظہ فرلمیتے۔

# ا طاعون کی وبا

" سمامت البشری میں جو کئی سال طاعون بیدا ہونے سے پہلے شائع کی تھی میں نے یہ اکھا تھا کہ میں سنے یہ اکھا تھا کہ میں نے طاعون پیلنے کے لئے دُعا کی ہے تو وہ دھا قبول ہو کر دلک میں طاعون کھیل گئی۔"
(سخیفۃ الوحی صیب )

مرزامها حب سفرابی پیش گوئی پس برمی کها کھا کہ یہ وباان کے منکوین پر آسے گی ان کے متبعین پرنہیں لیکن ہجب طاعون نے ان کے متبعین کو بھی زنھیوڑا وراس پر نخالفین نے اعتراص کیا توابنول نے جواب پس کہا کہ جب طاعون نے ان کے متبعین کو بھی زنھیوڑا وراس پر نخالفین نے اعتراص کیا توابنول نے جواب پس کہا کہ جہاں کہ معادی ہوئے ہے۔ جہاری جائے ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا ۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا ۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا ۔

م اگر خدا نخواست کوئی شخص ہماری جماعت سے اس مرض سے دفات باجائے توگودد ذلت کی موت ہوئی کی اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ مے نے خود اشتہار اسے دکھا ہے کہ اسار تعالیٰ کا ہماری جماعت سے وعدہ ہے کہ وہ متنقی کو اس سے بچائے گا۔"

( لمغوظات ِ أحمد يُرحق مِعْتِم ص<sup>وم</sup> )

" اگر بهاری جاعث کاکونی شخص طاعون سے مرتابے تواس سے تابت موتابے دہ فی المنیقت جاحت سے الگ تھا!

ان اقتبارات سے واضح ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ کھا کہ جو لوگ فی الحقیقت ال کی جاعت میں داخل ہیں اور متنقی میں وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے اس سلسلہ میں ابنول سفے تودلیف گھر کے تعلق کہا کہ ہو۔
"اشدجل ننا نہ تے ان لوگوں کے سفتے جواس گھر کی چار دیواری کے اندر موں گے مفاظب خاص کا وعدہ فرمایا ہے."
فاص کا وعدہ فرمایا ہے."
(کشتی فوح صاب ،

مرجا دیں آپ نے ایک بہت بڑی انگیٹھی بھی منگوائی ہوئی تھی جس بیں کو کرڈوال کرادرگند وغیرہ رکھ کر کمروں کے اندر جلایا جاتا تھا۔"
(سیرت المہدی حصتہ دوم صاف )

علادہ ازیں مرزاصا حب اس دباہے ہے کے لئے قصبہ سے باہر باغ یں جِلے گئے تھے اہموں نے طاعوں کے علاوہ زلزلہ کی بھی بیٹ گوتی کی تھے اور باغ میں منتقل ہوجانے کی دوسری وج زلزلہ سے بیخے کی معاطقی تد بیر بھی تھے اور بھی افرائی سے بیخے کے سفاطتی تد بیر بھی تھی بعنی خود ہی دعائیں ما اگ کران تباہیوں کو بلاتے متھے اور بھی افتیار کرتے ہے گئے اس قسم کی تدبیریں تھیں جنہیں ایک کا فربھی افتیار کرنے تواسی تسم کی تدبیریں تھیں جنہیں ایک کا فربھی افتیار کرنے تواسی تسم کے نمائے مرتب ہوجائیں .

جب ال کی جاعت کے وگ طاعوں سے مرنے سگے تواہنوں سنے لکھاکہ

میں کہتا ہوں اور بڑے دعویٰ اور زورسے کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہماری جماعت یہ سے طاعوں سے مرتا ہے تو کہائے اس کے سواد فی یا زیادہ ہماری جماعت یں داخل ہم تا ہے اور یہ طاعوں ہماری جماعت یں داخل ہم تا ہے اور یہ طاعوں ہماری جماعت کو بڑھاتی جا تی ہے ۔۔۔۔۔ ہیں ہمارے لئے طاعوں رحمت ہے اور مخالفوں کے لئے زحمت اور عذاب ہے اور اگر دس پندرہ سال تک ملک یں ایسی کی طاعوں مہم تو میں ایسی کی طاعوں کہتا ہموں کہتا ہم الحمدی جماعت سے ہم جم الے گا۔۔۔۔۔ ہیں جمارک ہے دہ خداجس نے دنیا میں طاعوں کو ہمیے تاکہ اس کے ذراجہ سے ہم بڑھیں اور کھولیں اور ہمارک و شمن نیست دنا بود ہموں "

(تحمر حقیقت الوجی حاست ما بود ہموں "

### لوگول کی موت کی بیش گوئیا<u>ل</u>

بیش گوئیوں کے سلسلے میں مرزاصاحب نے خود کہا کھاکہ وہ ان کے دعاوی کے سیکا در حبوا امونے کی محک میں اور بات ہے ہی کا دعویٰ ہوکہ یہ غیب کی خبر مجھے خدانے وی ہے وہ بات محک دہ بات محک دہ بات ہوں ہے ہی کہ اور بات ہے ہی کھیں کے جس شخص کا دعویٰ ہوکہ یہ غیب کی خبر مجھے خدانے وی ہے وہ بات اس محل ہے مطابق ہم مرزاصاحب کی اگر حبو ٹی نیکے تو اس کا یہ دعویٰ خود ہجو ٹا ثابت ہوجائے گا۔ اس اصول کے مطابق ہم مرزاصاحب کی بیش گوئیوں ہیں سے دو تین کا جائزہ لیستے ہیں ۔

ا۔ عبدات آتھم ایک میسانی (بادری) تھا جوم زاصاحب کے ساتھ اکثر مناظرے کیا کرتا تھا۔ اس کے متعلق مزاصاحب نے بیٹ گوئی کی کدوہ ایک مقرّرہ تاریخ (۵ بتمبرسی ۱۹۹۹ء) کوم جلتے گا۔ دوسرے لوگول کو

اس بیش گوئی پریقین مویا نه مولیکن ظاهرے کو نود بیش گوئی کرنے والے دلیعنی مرزاصاحب) کو تواس پرایمان موناجا مية كقاكه كيد مي كيول مدموجلت إيساموكررسي كالبكن مرزا صاحب كى كيفيت كيالتى اس كالداره اس واقعہ سے مگائیے جسے صاحبزادہ بیٹیراحمہ نے کتاب سیریت المہدی محتمدا قبل کے معلقا براکھا ہے استع غورست يراسطة . انهول سف لتحاسب : -

بیان کیا مجھ سے میال جداد متارصا حب نوری نے کہ جب اتھم کی میعادیں صرف ایک داناتی ره گیا توصرت مسح موعود علیداست ادم نے مجے سے اورمیاں مارعلی صاحب مرحوم سے فرایا کہ اشنے پہنے (مجھے تعدادیا دنہیں رہی کہ کتنے جے آپ نے فرائے تھے) لے لوادران برفلال سور كا وظيفها تني تعداديس برهو (مجه وظيف كاتعداد بهي ياد نهيس بني) ميال عبدانتُد صاحب بيان كرية في كدم محصورت يادنهين ري كراتنايادست كدوه كوني جوني سي سورست على جيئة العرتوكييت فعل ربك ماصحاب الغيل بسيم في وظيفر قرياً سارى رات صرف كرك حتم كيا كفا. وظيف حتم كرف بريم وه داف حضرت صاحب كي اس مع الله كيونكه أب في ارشاد فرايا كقاك وظيف ختم موسف برير دان يرسب باس الح أن اس كے بعد حضرت صاحب بم دونول كوقادمال سع بالبرخالباً شمال كى طرف لے كئے اور فرا يا يدانے كسى غَيِرًا با دكنو مَن مِن وله له جامين كاور فراياكرجب بن دلت كنوسُ من بهينك دولِ تو تم سب كوسرعت كے ما تعدم نه بھيركرو اليس لوث آ ا جِاسِينے اور مركونہيں ديكھنا چا جيئے چنائج حض<sub>رت</sub> مهاحب نے ایک خیر آباد کنوش میں ان دا**نوں کو پھینک دیا اور پھرحلیری سے**منکھیر كريمرعت كے ساتخد واليس لوث آتے اور مم بھي آب كے ساتھ جلدى جلدى واليس لوث آسية اوركسي سنيمُ زيعيركر سيجي كى طرف نبين ديكما."

آب نے غور فرما یا کہ لینے آپ کو خدا کا رسول کہنے والا خدا کی طرف سے دی گئی پیش گوئی کے پوراکر ر کے لئے کیا کیا جتن کرر کا ہے ؟ لیکن افسوس کہ یہ پیش کوئی اس پر کھی پوری نہ ہوئی اورعبداللہ انتھم برستور زنده ربالس كى شهادىن خود مرز صاحب كے متبع اسٹرقادر بخش فيال الفاظي دى.

میں نے اسرتسر حاکر جدانتہ آتھ کو خود دیکھا عیسائی اسے گاڑی یں بھائے بڑی دھوم دھام

راخبارًا محكم" قاد يال مورّضه، سِتمبر سنالله ، سے بازاروں میں ملتے بھرتے ہیں: م بر مولوی شارا مندم روم عمر بهرمرزا صاحب کے ساتھ مناظرے کرتے رہے وہ " فاتح فادیان " کے لقب سيمشهور يخف ان كي تعلق مرزاصاحب في است اشتهار مورخده ايربل من المايم واوى ثنارات صاحب کومخاطب کرنے کے سلے لکھا۔

> " اگریس، بساہی کذاب اور فقری ہوں جیساکہ اکثراد قات آب لینے ہرایک بر بے میں مجھے یا دکریتے ہیں توہیں آپ کی زندگی میں ہی بلاک ہوجا وُں گا کہ جا نتا ہوں کہ مفسداور کذا یب كى بىت عرضى موتى اور آخرده دلت اورحسرت كے سائقلين اسدد عمنوں كى زندكى بی میں ناکام بلاک موجا آسے .... (اس کے برحکس) وہ سزاجو انسان کے اِتھول نہیں بكم مص مداعم المحول سے بعد جیسے طاحون میصندو خیرہ مہلک بیاریاں آب برمبری زندگى يى بى داردىنموش تويى خلاتعالى كى طرف سىنېكى "

اس کے بعدہ ۱ دار بل مشنب کواخبار بدر" قادیان بی مرزاصاصب کی ڈائری کے انفاظ شائع ہوستے کہ، مناران دسكي تعلق جو كي الحماكيايد دراصل بمارى طرف سينيس بكه مداى كى طرف

اس کی بنیادر کھی گئی ہے "

ے۔ یہ بیاری ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کدمرزاصاحب کامئی شن<mark>وا یہ میں انتقال ہوگیا اور مو بوی تنارات دسکیل یاکستان کے بعد</mark> ر تكسد كيروخوبي زنده وسلامت رسب (ال كي دفات غالباً شيم الم مع في تقي).

س مرزاصاحب کے شدید ترین مخالفین یں بٹیالہ کے ایک ڈاکٹر عبدالحیکم خال صاحب تھے انہو<sup>ں</sup> نے کہا تھاکہ مُرزاصا حب ان کی زندگی میں ہم اگست سشنٹ تک بلاک موجا میں گے۔ اس سکے جواب بی مرزاصاحب نے نکھاکہ،۔

ك " وُاكْرُعِيدا لِحَيْمِ فِان كا دعوى ب كه مِن اس كى زندگى مِن بِي م راكست شيع بك بلا موجا دُل گا .... مُرفدان اس كى يست كونى كے مقال برمجے خبردى سے كدوہ خود عدابي جتلاكيا جائے كا ورفدا مس كو بلاك كرسكا اوريس اس كے مشرست محفوظ ربول كا ." (جِشْمَرُمُوفَت مُنْتَحَرُا٣٢٢ ، ٣٢٢)

مرزاصا حب م راگست شن وانترسے بہلے بعنی ۲۷ مئی شن وائد کود فات یا کئے اور ڈاکٹر عبدالحکیم خال ک کے بعد بھی زندہ رسے ۔

## محتدى بيكم كاقصته

افراد کے ہمی وست ترکا سمجھ لینا ضروری ہے۔

محتری سیگر مرزا احد سیگ کی او کی تھیں جو مرزاصاحب قادیانی کے اموں زاد بھانی تھے اور لڑ کی کی والدہ ا

مرزاصاحب کی جیازاً دہمشیرہ مرزا احدبیاب کی ہمشیرہ کی لاکی (جس کا نام عرّت بی بی تفا)مرزاصاحب کی پہلی بیوی کے بیٹیفضال ۔ کی بیوی بخی اس آٹر کی کے والدکانام مرزاعلی شیربیگ تھا۔ مرزا فلام احمد صاحب نے ابک دفعہ اعلان کیا کہ

من التعالي في بيش كوني ك طور براس عاجز براطا سرفر ما ياكد مرزا احد سيك كي دختر كلال (محدّى بيكم) انجام كارتم ارسي نكاح بس آست كى اوروه كوگ بهت عداوت كربس سكّة أور بهت ما نع آیک کے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہوئیکن آخر کارایسا ہی ہوگا اور فرایا كەمدلىتے نعالى بېرطرح سى اس كوتمبارى طرف للىئے كا. باكرە بونے كى ھالىن يى يا يود كرك اوربرايك روك كودرببان سے اكفادسے كا احداس كام كو ضرور لار اكرسے كاكونى بي

ہواس کوروک سے اور میں ہے اور ہور ہے۔ اور الدادیام میک اور ہے۔ اور ہور ہے۔ اور ہور ہے۔ اور ہور ہے۔ اور ہور ہے۔ ا اور کی سکے دالد نے مرزا صاحب کی اس درخواست کومسترد کردیا۔ اس سکے قریب دوسال ہعدایک مہی بات سلمنے آئی جس سے مرزاصاحب نے اپنی ا*س بخویز کو اورز ورسے پیش کیا ا*س کی تفصیل خود مرزا کھی كى زبانى سنيت الهول في المين اشتهار ورخد ا بولانى مدهد الديس الكها.

المحترى سيم كم اعزه المجدسے كوئى نشال مانتكتے تقے اس وجهستے كئى مرتب دعاكى گئى سودہ

العطوع اسلام بابرت جولائی سم ایک ما ایک صاحب کانام (م . ج . خ کے محفظ نام سے) ایک مقاله شائع ہوکا مقاجس میں مکھاتھ کا محمدی میگم اس دقت قرمیب گیارہ سال کی تھی .

دہا قبول مور صلت تعالی نے یہ تقریب قائم کی کہ اس لڑکی کا والدابک عروری کا مسک منة المارى طرف المتى المواته معيل اس كى يدست كدنا مردد (مرد المحديث) كى ايك المسيرة جارسے بچازاد كھائى غلام حسين نامى كوبيا بى كئى. غلام حيىن عرصة پيس سال سے كہيں جلاً عما ادر مفقودا مغرب اس كى زين حس كاحق بيس بمي بنيخاب امرره واحدبيك )كى سم شیرو سکه نام کا فلاً مت مرکاری ش درج کرادی گئی تغی اب .... مزرا احد برگ سنے چاہا کہ ده نرين .... الب بين محديد كام مطورمبر منتقل كرادي جنام الكران ي بمشير كي فر سعدہ بہنام اکمالیا بو کردہ متر امر بجر اری رصامندی کے بہار کا اسس سے كمتوب الميدد المحدبيك المفربتمام عجزوا نكسأرها دي طرف دجوع كيا تاكهم رأضى بوكراس مبتهام بروسخط كزي ادر قريب مقاكم م وسخط كرفيت سيكن يرخيال آياكه بساكه ايك ترت مع برے بڑے کا مول یں ہاری عادت ہے جناب الہی یں اسخارہ کر لیبنا جا میتے سوہی جواب مكتوب اليد (احدبيك أكودباكيا . معراحدبيك كم تواتراصرارس استفاره كباكيا وه استغار كيامقا كوياآ سانى نشان كى درخواست كاوقت أبهنجاجس كوفدائ تعالى في بیرایدین طاهر کردیا .

اس مدائے مطلق نے مجھے فروایا کہ اس شخص (مرزا احمد سیگ کی دختر کلال کے سکاح کے سلے سلسلہ جنبانی کراوران کوکہ دست کہ تمام سلوک ومروست تم سے اسی مشرط پرکیا ماست كا ... ميكن اگرنكاح سيدا كوان كياتواس لاكى كاابخام نهايست ي بُرا موكاديس کسی دومرسات من سع بیا بی جلنے کی دہ روزنکاح سے اڑھائی سال تک اورایسا

بىس دختركا دالدين سال مك فوت بوجائ كار

میکن مرزا احد میگ اس پر نیجی نیجاح کے لیئے آبادہ نہ ہؤا اورا پنی لڑکی کی نسبت ایک اور حکمہ کر دی اور سکار کی تاریخ بھی مقرر موقئی ۔اس برمرزاصاحب نے ، ارمنی سلامائرکواپنی بہو (فصل احد کی بیوی) كه دالدم زاعلى شير بيك كوايك خط لكهاكه : -

> یں سنے مناسبے کہ عید کی دوسری یا بمسری تاریخ کواس لڑکی کا شکاح ہونے والاسے اور آپ کے گھر کے لوگ اس شورہ بی سائھ بیں ،آپ سمجھ سکتے بیں کہ اس نکاح کے شرکے ہیں

سخت و المن ترا می مرسے کیا وین اسلام کے سخت دسی میں میں ایوں کو مساما جاہتے ہیں۔
مندوق کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور انشداور رسول کے دہن کی کھی می برداہ نہیں رکھتے .....
کیا ہی جو ہزایا جار کھا جو مجھ کو فڑکی دینا عاریا ننگ تھی ( میں نے آب کی بروی یعنی مرزاہ حمد میگ کی بہن کو خطافکہ دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک دیں ) ورنہ میرا میٹ فضل احد آپ کی لڑکی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکے گا۔ ایک طرف جب محدی بیگم کاکسی منطق سے نکاح ہوگا تو دو سری طرف حسے گا۔ ایک طرف جب محدی بیگم کاکسی منطق سے نکاح ہوگا تو دو سری طرف میں خون کا دور سری طرف میں کا آگر

یعنی اپنے بعثے کی ساس کولکھا جار اسے کداگر تمہارا تھائی اپنی لڑکی کارشنہ مجھے سے نہیں کرے گا تو یہاں تمہاری وی سال تا سال سال کا

بيتى كوطلاق مل جائے كى!

یں مرزاصا حب کے دو سرے بیٹے سلطان احد (جواس زلمنے پس نائب تحصیل داریتے) بھی اس نکاح کے مخالف تھے برزاصا حب نے اسپنے اشتہار مورُخہ ۲ مئی سلائٹ ٹریں انکھاکہ اگرسلطان احد نے بھی انہیں اس بات سے ندروکا تو ا

مسنكاح كدن سيسلطان أحدعاق اورمحروم الارث بوكا. ادراسى روزسيماس كى والده برميرى وف سيطلاق بوگى.

الیکن اس کے باوجودا ہنوں نے محتری بیگم کی شادی سلطان مخذنامی ایک صاحب کے ساتھ کردی جسزنا سلطان اس سے توبای بات نه مانی لیکن ان کے دوسرے بیٹے فضل اس نے بہتی ہوی کا طلاق نامہ لکھ کر باپ کے باس بھیج کی ا اس کے بعد مرزاصاحب سے کہاکہ "اگرچہ دہ اٹری سلطان محدسے بہائی تئی لیکن دہ برے نکاح میں صرورا کے گی یہ خداکی ہاتیں ہیں "ملتی نہیں" بوکرد میں گی

(اخبارانحكم قا ديان مؤرضه ١٠ اگست النواشه)

بلکدانہوں نے پہال تک بھی کہا تھا کہ مداسنے مجہ سے کہا ہے گہہ۔ مہم نے نوداس اڑکی سے مقد تکاح باندہ دیاستے بمیری باتوں کوکوئی بدلامہیں سکتا " (الہام مرزاصا حب موتضر، ۲ ستمبر سنتیں۔

الهاس كے باوجود مرزات حد نے اپنے اس بیٹے كاجنازہ نبیں بڑھا تھاكيونكردہ غير احدى تھا تفصيل پيلے كرد جى ہے .

اس لركی كے خاوند كے تعلق مرزاصاصب في الحماكد ال

میں باربار کہتا ہوں کہ نفس بیش گوئی دابادا حد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرہ ،اگر میں جوٹا ہوں تویہ بیش گوئی بوری بیس ہوگی اور میری موت آجائے گی ؛ (انجام آئتم صالیہ)

لیکن ہو ایہ کہ محدی بیم برستورسلطان محد کے نکاح میں رہیں زندہ اورسلامیت اورمرزاصاحب کا مئی

بهلے لکھاجا چیکا ہے کہ مرزاصاحب نے کہا کھا کہ اگر اس لڑکی کا نکاح ان سے نہ کی**ا گیا ت**وان کا بیٹا نصل احدائین بیوی کوطلاق دیے دے گارا ورخود مرزا صاحب اپنی بیوی بینی فصل احداورسلطان احد کی والدہ کو بھی طلاق دیے دہر کے بچنا بخدانہوں سنے اپنی اس بیوی کوبھی طلاق دے دی مبرت المہدی کے معنقف صاحبزادہ بشیراح دسنے مکھاہے:۔

محضرت صاحب كايرملاق ديناآب كاس اشتمار كم مطابق تعاجوآب في الم المناسم كوشائع كياتها " (سيرت المهدى حقد اول صليك ا

یر مقامحری سیم کے نکاح کا وہ واقعہ سے برطمی شہرست حاصل کی متی جم اپنی طرب سے اس پر

كونى تبصره نبين كرنا چا ہيتے، يدوا تعيرا پنا تبصر وخود آپ ہے.

یہ من مرزاصاحب کی بیٹس گوتیوں کی چندایک مثالیں قطع نظراس سے کہ وہ کس قدر جھوٹی ثابت ہوئیں۔ ان کی جراًت ا درحق گوئی کی کیفیت ہے تھی کہ جب ان سے مخالفین سنے ان ہمیشس گوئیوں کی بنار ہر ڈیٹی کمشنرگورداسبیورکی عدالمندیں صابطہ نوجدارمی کی دفعہ ۱۰۰ کے تحت مقدمہ دا ترکردیا توانہوں۔۔نے معافی مانگ کی اورعدالت بیں اقرارنامہ داخل کردیا کہ بیں آئندہ نه خداست اس قسم کی دعاکیا کروں کا اور ش بى ايسى ييش گوئيال شائع كرول كا (كفعيس اس كى آب كوذرا آسكم بل مقام بولت "ك عنواك يس

بدكلامي

مزداصاحب کی پیشس گوئیال ایسی نہیں موتی تھیں جلکہ وہ لینے مخالفین کے خلافت جس تسم کی برزبانی

سے کام نیاکہ تے تنے دہ بھی کچے کم قابلِ اعتراض نبیں ہوتی تقی مثلاً وہ انہیں ڈریٹ الْبُغایک "یعسنی برکارعور تول کی اولاد کہا کرتے ہتے ۔ آیئنہ کمالات اسلام صفحہ ). دہ ایک مقام پر تکھتے ہیں .
"وشمن ہماں ہے اولاں کے خشر پر ہوگئے اور ان کی عوری کتیوں سے بڑھ گئی ہیں "
دشمن ہماں ہے اولاں کے خشر پر ہوگئے اور ان کی عوری کتیوں سے بڑھ گئی ہیں "

ده دومری *جگه <u>اکمت</u> ین*.

"اب بوشخص اس صاف ببصله كفطاف شرارت اورهنادكى داه سے بحاس كرسے گاادارين شرارت سے باد بار سے گا دارين شرارت اور منادكى داه سے بحاس كرسے گاادارين شرارت سے باد بار سيكے گا كہ عبدا يكول كى فتح بمونى اور كچھ شرم وحيا كوكام يس بند كا تاكل نہيں بوگا توصاف مجھاجائے گا كہ اس كو و كل الحكوام " فيف .... اور جارى فتح كا قائل نہيں بوگا توصاف مجھاجائے گا كہ اس كو وكل الحكوام " فيف كا شوق ہے اور وہ حلال زادہ تہيں ہے ؛ دانوارا لاسے لام صنة )

صمناً اسبت والدما جد سكے تتبتع ميں ميال محمود صاحب بھى استقسم كى ربان السبعال كياكرتے ستھے مثلاً انہوں نے منامل نئے كے سالار جلسہ كى افتتاحى لفر عرمی فرمايا متعاكہ جولوگ ہما دى جماعت سے عليمندہ رہيں

ان کی آواز ایسی ہی غیر و شراور ناقابل التفات ہوگی جیسی کے موبودہ زولسنے میں چوہ رسے جماروں کی ہے: (اخیادُ الغضلُ قادیانُ مورضہ ۲۹ یجنوری سات اللہ ) جماروں کی ہے:

## مرزاصاحب تحرلف بمی کرتے تھے

مرزاصاحب فی این کتاب حقیقت الوحی (صغیر ۲۹ بر) مکمعاکد بر به بردصاحب سرمندی فی بین مکتوبات بی اکساب کداگرچهاس امت کے بعض افراد مکالمه و مخاطبه المهیر سے مخصوص بی اور قیامت تک مخصوص رہیں گے سیکن جس محص کو کہتر اس مکالمه و مخاطبه سے مشرف کیا جائے اور بحثرت انور غیبیاس پر ظاہر کے جائیں ، وہ بی کہلاتا ہے ؛

جناب مجدد سرمدئ كے كمتوبات دن بى كالفظ نبين آيا محدث كالفظ أياس جب بداعتراض كياكيا

کہ مرزاصا صب نے اپنے وعدسے تبوت ہی مجدّد سرمندیؓ کے کمتوبات ہی تخرلیب کرکے محدّت کی جگہ نبی کا لفظ لکھ دیا ہے تواس کے جواب ہی ال کے متبع نے فرما یا کہ ا محدّد صاحب سرمندیؓ نے تومحدث ہی لکھ لہے گرحضرت سیعے موعود نے فداسے ملم پاکر

موردصاص سرمندی نے تومحدث ہی المعالم می طرحصرت میں موعود کے خداسے علم ا محدث کے بجائے بی اکھ دیا ہے! دراول مکتوبات کی غلطی کو درست کردیا ہے: (بیغام صلح الامور مورضراا بجنوری است میں)

نبى كمى اوررسول كمى

م فے گذشتہ صفیات بیں یہ لکھاہے کہ احمدی محفوات کا دعوی یہ ہے کہ مرزاصاحب نے اسنے اسنے اسنے اسنے اسنے آپ کو نبی آپ کو نبی کہا تھا۔ رسول نہیں کہا تھا۔ ہم نے متعدّد حوالہ جات سے یہ واضح کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کم مجمی مجی کہا تھا اور رسول تھی اس سلسلہ میں دوایک جوالے اور بھی طاحظہ فرمائیے۔

بی ہما کہ اسرزا صاحب نے اپنے اشتہ ادایک فلطی کا زائد (صفر ۱) ہیں لکھا ہے کہ ال کے سی مخالف نے یہ اعتراض کیا کہ مرزاصاحب نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کوتے دیں قوم زاصاحب کے ایک متبع نے اس سے انکار کیا ۔اس برمرزاصاحب نے مکھا کہ ال کے اس متبع کا جواب صحیح نہیں .

جقی سے کے خدات تعالیٰ کی وہ باک وی جوری بے برنازل ہوتی ہے اس بن السے لفظ میں میں ایسے لفظ میں اس بن ایک دفعہ بلکر صدر اور میں کے موجود بیں ، ندایک دفعہ بلکر صدر اوفعہ بھر کیو کر میں جواب میں میں موسکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں بیں ۔

۲- قرآن کرم میں بنی کرم صلی اللہ علیہ وستم سے تعلق ارشادہے کہ محوَ الَّانِ کَی اَرْمَسَلَ رَمِعُولَ اُ مالی کی قدد بنی المفتق رابط المع کے علی اللّ بن محله \* (۹/۳۳) مرزاصاص نے کہ کہاکہ اسسس آمیت میں اور

صاف طور پراس عابوز کورسول که کربکاراگیا! دایک غلطی کا ازاله) ۳. فرآن کرم میں ایک اور آیت ہے ۔ عَکَمَّدُنُ رَّمُولُ اللَّهِ ﴿ وَالْآنِ مِنْ مَعَلَةَ أَسْتِ مَا اَوْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ "إس وى الله ميرانام محسة، ركفاكياا ورسول على " ايكفطى كااذا له)

قرآن كرم كي ايك اورآبت ب " فل يَن يُقا المناش التي كسمول الله إلي كم ممول الله إلي كم مجيدت "

(۱۵۸) ۱ س آيمت بي أكرم صلى الله عليه وسلم سے كها كيا كه آب اعلان كرديجة كرا ہے فوج السان مي تم تم) م كي طوف فعل كارسول بناكر جيم الكيا مول مرزا صاحب في ترب الكوكواس كم ينجف كعا: مرزا صاحب في ترب الكوكواس كم ينجف كعا: مرزا صاحب في ترب كي طوف الله ترق الله كي طوف الله كي على الله الله كي ال

انتخری نبی

ہم یکھی لکھ بیکے ہیں کہ احدی مصرات رسول اللہ کے بعد مرزا فلام احد کا نام معی صعب اجیاریں اسکی یہ یہ ہیں کہ احدی مصاحب نے ارچ ست ایک ٹرکیٹ شائع کیا تھا جسس میں یہ فہرست یوں دی کفی ۔ یہ فہرست یوں دی کفی ۔

خداکے راست بازنبی ، رام چندر پرسلامتی ہو . خداکے راست بازنبی ، کرسٹ ن پرسلامتی ہو . خداکے راست بازنبی ، برھ پر سسلامتی ہو خداکے راست بازنبی ، زرتشت پرسلامتی ہو خداکے راست بازنبی ، کنفیوشش پرسلامتی ہو خداکے راست بازنبی ، کنفیوشش پرسلامتی ہو خداکے راست بازنبی ، موسے پر سسلامتی ہو فداکے راست بازنبی ، موسے پر سسلامتی ہو فداکے راست بازنبی ، محتصلی الترکیو میرسلامتی ہو۔ فداکے راست بازنبی ، احمد ، پرسلامتی ہو۔ فداکے راست بازنبی ، احمد ، پرسلامتی ہو۔ فداکے راست بازنبی ، احمد ، پرسلامتی ہو۔

(بيغام صلح لابور مورضه ۱۹ اير من ۱۹۳۳ م.)

آب نے غور فرمایا کہ در قرآنی ، انبیار کی فہرست میں آخری نام اسمد میعنی (مرزاغلام احد کا) مکھا گیاہے۔ان کے بعد ہا ہانائک کا نام سے جنہیں نبی نبیس ملکہ بندہ لکھا گیاہے .

بعد بابانائک کا نام ہے جنبیں نبی نبیں بلکہ بندہ لکھا گیا ہے۔ ' صمناً رجیسا کہ اس کتاب سے صفح بیٹ پر لکھا گیا ہے ) میاں محموداً حدصاصب سکھول کو بھی ایل کناب بیں شامل کرتے ہتھے اور اس لئے ان کافیصلہ یہ کھا کہ ان کی (اور مہندو قرن اور غیراحدیوں کی )لڑکیاں لے لیسی جامئیں بیکن انہیں لڑکی دینی نبیں جاہیئے ۔ اگر سکھ اہل کتاب ہیں شامل ہیں تو بھر مرز امحمود صاب کے نزدیک بابانا نک کو نبی تسلیم کیا جائے گائیکن چوہدری ظفران شرخان صاحب نے انہیں زمرہ انبسیا ہیں شامل نہیں کیا . خدا کا آخری نبی مرز اغلام احمد کو بتایا ہے ۔

البيته ميال محودصاحب نے نوداہے آپ کو زمرہ انبيارا درسسل ميں شامل کرليا ہے جنائخ انبول نے

ابنى ايك تقريرين كهائقاكهار

مجس طرح مسیح موعود کادنکارتمام انبیار کادنکاری اسی طرح میرانکار انبیائے بی سرد کادنگارسے جنبول نے میری خبردی میران کارشاہ نعمت انتدولی کا انکارسے جنبول نے میری خبردی میران کارمسیح موعود کا انکارسے جنبول نے میرانام محود رکھا اور مجھے بیٹا مقبراکرمیری تعیین کی " داخیار الغضل قادیان مورض ۲۳ ستمبیات میرانام

#### <u>اگر مکومت ہمائے یاس ہموتی تو….</u>

آپ اس کتاب کے آخری باب میں دیکھیں گے "حکومتِ پاکستان نے احدیوں "کوخیر ملم قرار ہے۔ دیا ہے " اس پرسٹور مجایا گیا کہ کفراور اسسلام کا تعلق انٹار نعالیٰ سے ہے کسی حکومت کوحی ماصل نہیں کہ وہ اس اسرکا فیصلہ کریے ۔ دین میں اکراہ نہیں ۔

مم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ نیصلہ ندران میں اکراہ ہے نداس سے احداوں "برکسی تسم کی زیادتی کی گئی ہے۔ اس کے برمکس آپ دیکھتے کہ خود "احری " تصارت کے مذہب کے معالم ہیں کیا خیالا " بیں مرزامحود احدصاحب نے اپنی ایک تقریمیں (جو اخبار الفضل کی ۲ بجون کی اشاعت میں شائع ہوئی تھی ) فرما با تھا کہ:۔

حكومست بارس باس نبين كديم جبرسك سائقه ان لؤلول كى اصلاح كرين اورشلر بامسولينى

ی طرح جوشخص ہمارے حکول کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں اور جو ہماری آبی سفنے اور ان برعمل کرنے پر تمیار نہ ہو اسے عبرتماک سزادیں اگر حکومت ہما ہے۔ کیس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندرا ندر یہ کام کر چھتے

اگراینی حکومت نه بهوتو .....

اگراپنی مکومت نہ ہو تو بھی سلمانوں کے ساتھ مقالہ کرنے کے لئے ہوقت تیار رہناچاہیے اغیر سلمو

کے ساتھ نہیں مسلمانوں کے ساتھ اپنیائی میاں محمود احد نے ۱۹۳۴ء میں اپنے ایک خطبہ میں کہا تھا اور قران کرے ہے معام ہوتا ہے کہ ایک موس و دفخالفوں پر بھاری ہوتا ہے اور اگراس سے بھی ترقی کرے قوصحائی کے طرز عمل سے قویہ علوم ہوتا ہے کہ ان ہیں سے ایک نے ہزاد کامقہ ابلہ کہا ہے ہواری کامقہ ابلہ کہا ہے ہواری کامقہ ابلہ کہا ہے ہواری کی وسے بہا ہیں چھیں ہزار ہیں تو یہ اسمان طلط ہے مون اسی ضلح گور دابپور میں تیس ہزارا حمدی ہیں گرز خون کر تو یہ تعداد درست ہے لوروش کروں یہ تعداد درست ہے لوروش کروں ہے تی تمام ہندوستان میں ہماری جاعت کے بیس ہزارا الحراد رہتے ہیں ہیں ہوراگر ایک احمدی سوکے مقابلہ میں دکھاجائے تو ہم کہ کالکھ کا مقابلہ ہزار آدمی بن جارا گیا گئے۔ اس اور اگر ایک ہزارے مقابل ہو ہوا گیا گئے۔ اس سارے سان کروڑ کا مقابلہ کرسے ہیں اور اگر ایک ہمارا کے مقابلہ ہور کہا ہو ایک کے خواری ہو ہوری ہیں نقصان نہیں پہنچا سے اور اور شدتھائی کے فضل سے بھی ہیں نگر کرنے کی صرورت جہیں معابلہ ہوری بھی جو ایک کو مورورت جہیں معابلہ ہوری بھی جو نگر کرنے کی صرورت جہیں مقابلہ ہوری بھی جو نگر کرنے کی صرورت جہیں مسلمانوں کی ہے بھی جو نگر کرنے کی صرورت جہیں بھی بھی جو نگر کرنے کی صرورت جہیں۔ بھی بھی جو نگر کرنے کی صرورت جہیں۔ بھی بھی جو نگر کرنے کی صرورت جہیں۔ بھی بھی جو نگر کرنے کی صرورت جہیں۔

رافضل ۱۲ جون ۱۳۳۴ نیم استوریس قران کریم کاجو حوالداو پردیاگیا ہے ۱ دیم ( ) و بال جاعت مومنین کی بیال دو بین آمی قابل خوریس قران کریم کاجو حوالداو پردیاگیا ہے ۱ دیم ( ) و بال جاعت مومنین کی فقار کے سابقہ جنگ کادکر ہے اس اعتبار سے میال محمود صاحب اپنی جاعت کومومنین کہتے میں اور سلمانوں کی فقار کی جاعت کومومنین کہتے میں اور سلمانوں کی فوریش ہے ۔ دو سرے یہ کدان حضرات کے عقیدہ کی دو محمد کے دو محمد کے مطابقہ کی مسلمانوں کا انگریزوں کے خلاف جہدا دو حوام ہے لیکن یہ خود اپنی جماعت کومسلمانوں کے خلاف جہدا دو مام ہے لیکن یہ خود اپنی جماعت کومسلمانوں کے خلاف جہدا دو مام ہے لیکن یہ خود اپنی جماعت کومسلمانوں کے خلاف جہدا دو مام ہے لیکن یہ خود اپنی جماعت کومسلمانوں کے خلاف جہدا دو مام ہے لیکن یہ خود اپنی جماعت کومسلمانوں کے خلاف جہدا دو مام ہے لیکن یہ خود اپنی جماعت کومسلمانوں کی گفتین کریہے ہیں ۔

ہے اور تیسہ سے بیکران کے ملنے علم کی کیفیت یہ ہے کہ بہ (سیسٹ ٹریں) تمام دنیا کے سلمانوں کی آبادی آر مات کروڑ بتاتے ہیں!

مات روژ بتانے ہیں! افتباس کے آخر میں کہا گیاہے کہ تھے آجکل توجہانی مفاہلہہے ہی نہیں" اس کامطلب ہی ہے کہ آجکل جنگ کا دارو مدارا فراد کی تعداد پر نہیں اسلحہ پر ہے۔اس سلسلمیں انفضل باہت ارمئی ہے ہے کہ اسکونیل بیان قابل غورہے۔

ورسے۔ حصنور دیعنی میاں محود صاحب، نے فرا باکہ جواصحاب بندوق کالانسنس مکھ سکتے ہیں دہ بندو کالانسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں توار رکھنے کی اجازت ہے وہاں توار رکھیں لیکن جہا اس کی صورت نہ ہوا وہاں لاکھی صرور کھیں .

#### أحمب دي "جماعت

یه تفاده اضافہ جسے قارمُن کے تقاضوں اور مطالبوں کے پیش نظر فروری بھاگیا اب کتاب کے سلسل کے اعتبار سے اسکیاب کی طرف آجلیتے اس باب میں ہم نے بتایا ہے کہ مردا صاحب نے ایک نئی اُمست کی احت کی اور اسے سلمانوں سے الگے۔ اس سے پہلے (صفح ۴۸ پر) کھا ہے کہ اس جماعست کا نام داخری جماعت احدی جا عسنت کا نام داخری جماعت احدی جماعت احدی جماعت کے دام بر رکھا گیا تھا ۔ احدی جمعندات جو کہتے ڈی کریہ نام بی اکرم صلی اللہ علیہ دستم سکے نام پر رکھا گیا تھا ۔ اور فریب دبی ہے ۔ اس سلسلم می صاحب ادہ بسیراح می الیا تھا کہ می ماہ بادہ بسیراح میں الیا تھا کہ اس سلسلم میں مکھا تھا ۔ ایس سلسلم میں مکھا تھا ۔ ا

ان تمام البامات میں اللہ نعالی نے سیح وعود (بعنی مرزا غلام احدقادیا فی صاحب) کواحد کے مام سے بہارا اسے دوسری طوف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیح موقود (مرزا صاحب) بعت یلتے وقت یہ اقواد لیا کرتے ہے گئے ہیں احد کے ایح پر لیسٹے تمام گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہوں مھر اسی برلس شیں بلکہ آب نے اپنی جاعت کانام بھی احدی "جاعت رکھا ہیں یہ بات تھیدی ہے کہ آب احدی "جاعت رکھا ہیں یہ بات تھیدی ہے کہ آب احدی احدی احدی اسی براس شفہ ۱۳۱ – ۱۳۱۱)



# پایخوال باب

# الكشنى أمت

ہم مرزاصا حب کے دعاوی کے طول طویل اور بڑہ ہے وخمر استوں سے گذر کریہال تک بہنچ ہیں۔
انہوں نے اپنے دعاوی کی ابتدار کشف والہام سے کی۔ اُرجہاس کے لئے قرآن سے کوئی سندنہیں ملتی بسیکن
ہو تکہ یہ چیر تصوّف ہیں جلی آرہی تھی اس لئے قوم نے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہ کیا اور عیسا یُمول اور آریوں
کے خلاف مباحثوں اور مناظوں کے سلسلہ میں مرزاصا حب کی خدمات کو سرا ہا۔ اس کے بعدا نہوں نے ظل و
مروز صول دبعث ثانی بلکہ عین محرّ ہونے تک کا دعوی کردیا یہ دعاوی قابل موا خذہ ہو سکتے سے لیک بعض غالی
صوفیار کے ہاں اس قسم کی شطحیات بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مبغوات پائی جاتی ہیں ، اس لئے مرزاصا حب کے ان
دعاوی کے خلاف بھی کوئی شور نہ مجا وہ آگے بڑھے اور نبی اور رسول ہونے کا دعوی کردیا ۔ یہاں پر ایک نازک متام سامنے آتا ہے جس کا اچھی طرح سسمجھ لینا نہا ہت صروری ہے۔

#### ا<u>یکٹ نئی اُمرست</u>

اس حققت کوروں سمجھنے کہ دمثلا) ایک شخص مصرت میں ہیں ہے بہلے کے تمام انبیار بنی اسرائیل برایان رکھتا ہے بیکن صفرت میں کی نبی تسلیم نبیں کرتا کوہ یہودی کملائے گا عیسائی نبیں کملائے گا۔ لیکن جونبی وہ مصرت میں کی نبوت پرایمان ہے آئے وہ افت ہے صفرت میں کا فرد بن جائے گا اور میسائی کملائے گا. لیکن یا عیسائی اقدیب محدید کا فرد قرار نبیں بائے گا کیونکہ وہ سلسلہ نبوت کو صفرت میں تی سے آئے نیس بڑھا آل انبی پرضتم کردیتا ہے بیکن اگروہ اس سلسلہ کو آگے بڑھا کو نبوت محدید بریمی ایمان سے آئے توہ اُست میں میں موقی

نودمرزاصاً سب کو بھی اس حقیقت کا حساس تقاکد دعو ٹی نبوت درسالت کالازی نتیجہ ایک سنے پر مناسط میں دیا ہے میں قویمتا ہے دور میں میں سی کتے جب

دين كاظهور من الدوايك امت كالمشكل بونا بع جنائج وه كتي ين-

انبیاراس کے تستے ہیں کہ تا ایک دبن سے دو مرسے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دو مراف کریں اور ایک قبلہ سے دو مرافبلہ مقرر کرادیں اور بعض ایکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام الاویں ۔ (کمتوبات حدید علیہ میں میں میں اسلامیں)

"احدی" حضرات مرزاصاحب کے تعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ لیک نیادین نے کرآئے تھے۔ طاحظہ فرمائیے۔
امٹر تعالیٰ نے اس خوی صداقت کو قادیان کے ویر لنے میں نود ارکیاا در حضرت مسیح موعود
علیات للام کوجوفارسی افنسل ہیں اس اہم کام کے لئے ختنے ب فرمایا۔ در فرمایا، ہیں تیرے نام
کو دنیا کے کناروں نک پہنچا تی گا۔ زورا در حملوں سے تیری آئیدکروں گا۔ اور جو دین تو

لے کرآیا ہے اسے تام دیگرا دیان پر بار راجہ دلائل و براہی غالب کوس گا۔ اور اس کا غلبر دمیا
کے آخر تک قائم رکھوں گا۔
(الفضل ۴ مرفوری ۱۹۳۵)

یرر پائے دین کامعاطہ نئی امنت کے تعلق مرزاصاحب نے فرمایا ہوشخص نبوت کادعوی کرے گااس دعوی میں صرورہے کہ وہ فداتعالیٰ کی ستی کا اقراد کرے۔ اور نیز یہ بھی کھے کہ فدانے تعالیٰ کی طرف سے میرسے بروحی نازل ہوئی ہے اور نیز ختق امند کو وہ کلام منا دے جواس پرانتہ تعالیٰ کی طرف سے تازل ہوا ہے اور ایک اُمت بنا ہے جواس کونبی مجتی بواوروس کی کتاب کو کتاب انتدمانتی بود آئینه کمالات اسلام میسی) اس به ده

دوكسرى جگر ايجھے ہيں .

۔ رہے ہے۔ اور اپنی توسیح کو کے خوالی ہے ہے۔ اور اپنی اور کے خوالی ہاں کئے اور اپنی آئے کے اور اپنی آئے کے اور اپنی آئے کا دور اپنی آئے کے اور اپنی آئے کے ایک قانون مقر ترکیا وہی صاحب شریعت ہوگیا .... میری فتی میں امریمی ہے اور نہی میری وی کا امریمی ہے اور نہی میری وی کا است کا در نہی میری وی کا است کا در نہی میری وی کا در نہیں میری وی کا در نہی میری وی کا در نہی میری وی کا در نہیں میری وی کا در نہی میری وی کا در نہیں میری وی کا در نہی میری وی کا در نہیں کیری وی کا در نہی میری وی کا در نہی کا در نہی میری وی کا در نہی کا در نہ کا در نہی کا در نہ کا در نہ

مرزاصاحب كايداريث والفضل من تقل بواسه.

رمزامه اسب نے افر بایک میں اسسے صرف مسمے کفااس کے اس کی است گراہ ہوگئی اور موسوی سامند کا فاقد ہوگا کی اور موسوی سامند کا فاقد ہوا ۔ اگریس کھی صرف مسمے ہوتا توایسا ہی ہوتا دیکن یں ہدی اور محمد اصلی اور محمد اس کے میری اُمت کے دوستے ہول گے ۔ ایک وہ جومیع سے کا زگر افتیار کریں گے اور بہتباہ ہوجا یس گے ۔ وومرے وہ جومہ مریت کا زنگ اختیار کریں گے اور بہتباہ ہوجا یس گے ۔ وومرے وہ جومہ مریت کا زنگ اختیار کریں گے اور بہتباہ ہوجا یس گے ۔ وومرے وہ جومہ مریت کا زنگ اختیار کریں گے ۔

اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کو فراصاحب نے اپنی الگ اُمت کیول بنائی الفضل کھتے ہیں۔

کیا میسے نا صری نے لینے ہروؤں کو بہود ہے بہبود سے الگ نہیں کیا کیادہ انبیاجن کے

سوالح کا علم ہم مک بہنچا ہے اور ہیں ان کے ساتھ جاعتیں بھی نظر آئی ہیں، انہوں نے

ابنی جاعتوں کو فیوں سے الگ نہیں کردیا۔ ہرایک شخص کو یا تنا پڑے گا کہ بیٹ کیا ہے

بس اگر صفرت مزا معاصب نے بھی جو کہ نی اور رسول ہیں ، اپنی جاعت کو منہا ج نبوت کے

مطابی فیروں سے الگ کردیا تو نتی اور انوکھی بات کون سی کی ؟

(الفضل بابت ۲۷ فروری/۲ رماریج ۱۹۱۸)

آپ نے دیکھاکہ بہال تک مرزاصاحب کے دعاوی میں ایک منطقی رابطہ سینی دعوی بنوت کے مطقی نہائے۔
ایک نیا دین اور نئی اُمّت ۔ کا اعلان کیا گیا۔ ہمیں (مسلمانوں کو) اس پرکوئی اعتراض ہیں ہونا جا ہیئے۔
اہنوں نے تونیوت ہی کا دعو نے کیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا ہونے کا دعوی کردیتے میں ہم یہ کہیں گے کہ نبو
دباخدائی کا دعویٰ کرنے والا امسلمان نہیں کہلاسکتا، ایران میں (اہنی دنول) مرزا علی محد اِب مے جانستین
بہارات رہے نبوت کا دعوے کیا۔ ایک نئے دین کا تری مؤا۔ اپنی جدا گانہ اُمّت تشکیل کی مسلمانوں الگ

ا.مسلمان *ېم ېن.* اور

۲ جولوگ میر کے دعواتے بنوت کوقبول نبیں کہتے دہ سلمان نبیں ۔

ہم نے جیسا کہ اوپر لکھاہئے اسلام ہی میں نہیں و نیائے مذاہب میں اس قسم کے دعویٰ کی کوئی مثنا ل نیں ملتی جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس چورہ سوسال یں کسی مض فے یہ دعویٰ نبیں کیا کہ یں نبی ہول. اور جو محصابسا ہی بنیں مانیا و مسلمان بنیں مسلمان میرے تبعین بیں جہاں تک دنیائے نا مب کاتعلق ہے ' باست بڑی واصحے ہیے۔ بنی اکرم نے دعویٰ نبوت فرما یا اور کماکہ جھنے میری رسالت برا اور جس قب از ا نبیاستے کرامؓ مجےسے پہلے گذرسے ہیں ان کی دسالت دہرا پیان لاستے وہ میری اُمّنت کا فرد (مسلمان) سکیجن آب فے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت موسی کی رسائن برا ہمان لانے کی بنا پر سوساً تی " (یا پہود) کم ہیں جو پہودی میری رسالت برایمان نبیس الآتا وه بهودی نبیس ره سکتا 'یا حضرت عیسی کی رسالت برایمان لانے کی بیابر ' عيسائي مم مي جوعيسائي ميري رسالت برايمان بنيل لا تا ده عيسائي نبيل كهلاسكنداس تسم كادعوك ي " بانی مٰرمہب 'سنے بھی نہیں کیا ۔ اگر آج مسلمان یہ کہیں کہ عیسائی ہم ہیں ۔ جو لوگ اپنے آپ کو صنرت عیسی کے تبع (عيساني) كيتي بي وه دا زرهٔ عيسائيت سيفارج بي تو آب سوچيّ كددنيااس قسم كي دعوي كي تعلق كياكه كي بهم يرنوكه يسكت بي كم ولوك رسالت محديه برايمان نبيس ركفته وهسلمان نبيس كا فرزيعني رسالت محدید کے منکر المیں بہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ مندویا بہودی یا عبسائی نہیں بیر نفرد مثال مرزاصاحب کے إلى بى ملتى سب كديولوگ رسانسيت محدّيه پرايران كى بنا پرليندآ ب كوسلمان كيت بير، وه سنمان نهين سلمان ہم ہیں جوایک نئی نبوت پرایمان لائے ہیں علامه اقبال کے کہا تھاک مرزاصاحب کے مقابلہ یں بہایکوں کا دعویٰ دغلط بی مسی لیکن بہرحال) دیانتدارا مذہبے ان کا دعو لے یہ ہےکہ

ا. دنیا کے سلمان مسلمان میں بیکن

٢. ممسلمان بنيس ان سالگ ايك سئ مذهب كم تبع اورايك جدا كاند جاحت كما فراديس میکن مرزاصاحب س کے باسکل اکٹ بطے.

بهرحال یه کقامرزاصاحب کاوه وغوی جومسلمانون کے نزدیک کسی صورت میں قابل فبول نبیں ہوسکتا تقااس لئے کہ اسسلام کی روسے

۱۱ سیسے داست من من روسے ۱۰ مسلمان دہ ہے جو محک منگ روسکول اللہ کو خدا کا آخری رسول ما نتاہے اور ۲. جوشخص حضور کے بعد دعوی نبوت کرتاہے دہ امت محدید کا فرد نہیں رہتا اور دا کر واسسلام سے خارج ہوجا تاہے.

اس کے جواب میں مرزاصاحب نے فرمایا کہ مجھے (اور میرس تبعین کو) دائرہ اسسان مسے خارج کرنے ولیے تم کون ہوتے ہیں ؟ بیری ایک صاحب سُربعت بنی مربہنچتاہے کہ وہ اپنے دعوے کے منکرین کو کا فرقسدار دے دریاق انقلوب صلا) تمہیں یہ کھیے تق بہنج سکتا ہے کہ مجھے کا فرقرار دو ابعنی (آج کل کی مثال کے مطابق ایک ناجائز قابض کوتو برحق حاصل ہے کہ وہ الک مسكان كومكان كے الدرداحل ند موسف دسے . مالك. مكان كواس كاحق حاصل نبين بوسكتاكدوه ناجائز قابض كومكان سے باہر نكال دے !

يه مقااصل مسئله

مسلمانوں کوچا ہیئے تھاکہ ان سے صرف یہ کہتے کہ آپ نے دعویٰ بنوت کی بنار پر اپنی جدا کا زامست كى شكىل كرلى، بىي ندآب كے دعورلے سے كوئى واسطى ہے اور مذآب كى اُمنت سے كوئى سروكاريكن آب کویدحق حاصل نہیں کہ آب اپنی اس مرتب کا نام مسلمان رکھیں بچو دہ سوسال سے ایک اُمریت کا نام مسلمان (بامسلم) جلاآر إسب اسع أمّست محذيه كهاما ماسع بيوده سوسال سے سارى دنيا يس به أمّست اسى نام سے متعارف ہے ، خوداللہ تعالی سے اس اُنت کا نام سسلم رکھا تھاجب کما تھے اکہ ھُو سَمْ سے مُو المَسْيِلِمِينَ مِنْ قَبِلُ وَفِي حَسِنَهُ (٢٢/٤٨) "اس في تبارانام سلم دكھاہے اس قرآن ميں ہي اور اسسے پہلے ہیں؛ لبذاکسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اِس اُمّنت کے تعنق کھے کہ مہارا نام مسلم (یامسلمان) نہیں۔ مرزاصاحب أمّنت كانام ابني نسبت ستة احدى "ركعناجاست بن توركدلين بس طرح بهايُمول في بهارالله کی نسبت سے اپنانام بہ آئی رکھ ہے ہیں اس پر کوئی احتراض نہیں (اگرچ اس ہیں کھی ابہام اور غلط فہمی پریا کرنے کا پہنومضمرہے) نیکن اُمّتِ محقدیہ سے الگ بوجانے کے بعد آپ اس علیاحد کی کو اس پر فسیم بہنیں چھیا سکتے کرسلمان تو آپ ہیں یہ سائٹ ستر کروڑ مسلمان کچھا ور ہیں جومسلمانوں (یعنی آپ لوگوں) سے الگ بہو گئے ہیں.

مسلمانوں کو چاہیے کھاکہ بات صرف بیباں تک رکھنے اوریہ بات کسی بحث ومباحثہ کا موضوع بن نہیں سکتی تھی جب مرزاصاحب کا بینا دعویٰ نفاکہ انبول سنے ایک الگ اُمّت کی شکیل کی ہے جب اس کے متبعین (احدیوں) کا دعویٰ کھاکہ ہم ہیں اور سلمانوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ۔ قدا اسول وین نماز اروزہ ہج از کوۃ ہر بات ہیں ہم ان سے الگ ہیں ہم ان سے شادی بیا ہ تک جائز نہیں ہجھتے ۔ ان کے ساتھ فماز تک بہیں بڑھ سکتے ۔ ان کے جنازہ میں مشرک نہیں ہوسکتے جب وہ خود اس علی دگ کے دعویہ اس کی اجازت نہیں وسلے کے تقاکہ آپ کو اپنی علی حدگی مبارک ہمیں آپ سے کوئی مروکار نہیں ایک ہم اس کی اجازت نہیں وے سکتے کہ آپ سلمانوں سے علی دہ بھی ہوں اور لینے آپ کو سلمان ہی کہیں ۔ دنیا ہیں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کے فراکس مان کی کہیں مثال نہیں ملتی کے و فرگ مسلمانوں سے الگ ہونے کے تدعی ہوں وہ اپنے آپ کو سلمان کہیں اور سامانوں سے کہیں دورکھوا

اس موضوح بران حضرات سے دکئی بحث ومباحثہ کی طرورت تھی نہ منگامے بر پاکرنے کی حاجت اگریہ حفرات لینے آپ کوسلمان کہ لانے برمُصر ہوتے تو ان کے اس قسم کے بیانات کو اجن میں انبول نے مسلمانول سے علیٰ عدہ ہونے کی تصریحات کی ہیں ) حکومت کے سامنے دیش کرکے مطالبہ کیا جا اگر انہسیس مسلمانول سے علیٰ عدہ شار کیا جاتا کہ انہسیس مسلمانول سے علیٰ عدہ شار کیا جاتا کہ انہسیس مسلمانول سے علیٰ عدہ شار کی مردم شماری میں خود ان خصلہ نے مطابق ) سرنا صاحب نے ملاقات کی مردم شماری میں خود ان مقدم میں ایسامی ہونا چاہیئے کھا کہ وہ اس مراصرار کرتے کہ مرم م شماری میں ایسامی ہونا چاہیئے۔

یکن بہاں پرمیدہ سے کھی کہ ہمارسے ملی رحفرات خودیہ فیصلے نہیں کر پاتے ستے (ندائج کسفیصلہ کر ہائے بیں) کے مسلمان کہتے کہتے ہیں۔ ایپ منیر کمیٹی کی رپورٹ دیکھئے۔ انہوں نے اس مسئلہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے کے سلے مسلمان علمارسے یہ پوچھا کھاکہ مسلمان کسے کہتے ہیں ''اس سوال کاکوئی متفق علیہ جواب ال سے ذہن پڑا جب صورت حال بر سامنے آئی قومنی کمیٹی کویہ کہنا پڑا کہ (جب آپ محضرات پہنہیں تاسکتے کمسلمان کہتے کیے ہمیں تو) ہم یہ کس طرح فیصلہ کریں کہ فلال جاعت جوابہتے آپ کوسلمان کہتی ہے مسلمان کہلاسکتی ہے یا نہیں !

بب کسسلمان این باس سوال کافتفق علیه جواب تعین ببین کرتے مسئلہ احدیت کامل ببین بل کتا جب کسوال یہ ندا تھا یا جا ببین بل کتا جب اس سسئلمی اس قدرالبحاؤیدا بوگیا ہے تو بھارامشورہ یہ ہے کسوال یہ ندا تھا یا جا کے "مسلمان کیے کہتے ہیں " سوال بدا تھا یا جلئے کہ اُمت محتریہ میں کس کا شمار ہوسکتا ہے۔ ادراس کاصاف ادر سیدھا جواب یہ دیا جلئے کہ جوشخص یہ سلیم کرے کہ فعدا کی طون سے دہی کاسلسلہ محقد رسول انٹد بہت ہوئیکا ہونا در میں اس وی (قرآن کرم) برامان رکھتا ہول اُلسے اُمت محقدیہ کا فرد شمار کیا جلئے بات صاف ہوجائے گی اسلامی ممالک ہیں اُمت محقدیہ کی اس تعرفیت (DEFINITION) کو آئینی اور قانونی حیثیت سے اسل مونی چاہیے.

#### ر آحمدی محضرات مسلمان کهلانے پر کیوں مصر ہیں

سوال بربت کا احدی حصرات سلمانوں کو دائرہ اسلام سے خادج قرار دینے کے اوجود اپنے آپ کو امرکاری طور پر ابنی میں شارکر انے پرکیوں مصری علامہ اقبال فی اپنے بیان (احدیت اوراسلام) میں اس کی وجہ صاف صاف بیان کردی تھی۔ ابنول نے کہا کھاکہ اس کی سادی وجہ بیاسی ہے ۔ احدی محضرات ابھی طرح جانتے ہیں کہ لینے آپ کوسلمانوں سے انگ شمار کراکر وہ ان تمام مفادات سے محوم ہوجائیں گے جو بیاسی طور پرسلمانوں کو حاصل ہیں بہائیوں کی شال ان حضرات کے سامنے تھی کہ ابنوں سے لینے آپ کوسلمانو سے انگ کر لیا توکس طرح ان مفادات سے محوم رہ گئے اور حالت یہ ہوگئی کہ

اکیلے کھر کے بیار ایکے کھر کرے ہیں کو سف سیلے کا دال ہوکر مفاوات کے سلسلہ میں بڑے بواے امور کوچھوڑ بہتے صرف مرکاری طازمتوں کے شعبہ کو بیجئے ، مندوستان میں جب مرکاری طازمتوں میں تناسب مقرر بھوا تو ہناؤوں کے لئے ہڑا ۲۹ فیصد مسلمانوں کے سلنے دانی میں ادر بقایا ہڑ میصد دیگرا قلیتوں سکے لئے ملے بوائقا میں دیگرا قلیتوں \* میں سکھ ، پارسی مرکجن ، بدھ جین ،

مم بخت ادر تح یک احدیت

ایک ننگ اُکمنت

بِها فَي سبِ شامل يقعه خطابه رہے كداگر احدى "بھى لينے آپ كومسلمانوں سے الگ شمار كراتے تويہ انہى" ديگر اقلیتول کے زمرے میں شام ہوجاتے اس سے ال کے حضے میں جس قدر ملازمتیں آسکتیں ظاہرہےکہ المنيخة بكودس باره كروزمسلمانول كاستقد شماركرانے سے يه ١٥ فيصدي شركي بموكتے اسى سے ديكرمفادات كا

يه وم متى كه جويه صفرات البين إيمال كى رُوست لين آب كومسلمانوں (بقول ال كے كافرول)سے الگ

تسلیم کرنے کے باوجودا پیناشمارسلمانول بیس کرانے بر مصربے اور مصربے کے آرہے ہیں اسے آب نے مجدلیا ہوگا کہ علامہ اقبال نے کیوں کہا تھاکہ ان صفرات کے مقابلہ میں بہا تیول کامسلک دیانتدارا نہ تھا۔ یہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ حکومت برطانیہ نے بھی ان کے اس یک غیر نطقی اور غیر مقول انداز سے چنم پوشی کیوں کی ؟ اس سوال کا جواب تشریح طلب ہے اور بڑا دئیسیہ ، اس کے لئے اس سوال کا جواب تشریح طلب ہے اور بڑا دئیسیہ ، اس کے لئے است دہ باب



# جهطأباب

# يبه سخريك وراصل سياسي تقى

حقیقت یہ ہے کہ احمد میت کی تخریک مذہبی تھی ہی نہیں بہ ایک سیاسی تخریک تھی جو انگریزوں کی پیدا (یا پرورش) کردہ تھی تفصیل اس اجمال کی خورسے سننے کے قابل ہے۔

#### <u> حکومت برطانیه کاخطره</u>

مسلما بول کاعقیدہ کھاکہ آخری زمانہ سام مہدی کاظہور اور حضرت علیلی کا آسمان سے زول ہوگا۔ ان کی زیرسیاست وامامت اسلام کا بھرسے غلبہ موجلئے گا۔ اس تحریک سے لئے جس کا ذکرا و پرکیاگیا ہے، یرضروری مجھاگیاکدایک ایسامبدی اورسیح موعود آجائے وال کے جذبرانتظار کی بھی تسکین کرفسے اور بہا دکے خطرہ کو بھی دور \_\_\_ یکفی اس تخریک کی دحبر تخلیق اور یہ کھا وہ مقصد بجسے مزرا صاحب نے پورا کرنے کی مذموم کو سنسٹن کی .

اقبا*ڭ كابىي*ان

سے بیں رسے ہیں ہے۔
مسلمانوں کے مذہبی افکار کی ناریخ میں احدیوں نے جو کارِ مابال سرانجام ریا دھ ہی ہے
کہ بندوستان کی موجودہ فلای کے لئے دخی کی سندہ بیاکردی جائے ۔
مرزاصاحب کے نمام دھاوی کا منتہ کی یہ کھا کہ جہا دکو حرام قرار دے دیاجائے جنائے انبول نے اعلان کیا کہ بہ بہاریعنی دینی لڑائیوں کی شدّت کو فعلاتعالی آہستہ آہستہ کم کرتاگیا ہے بعضرت موسی کے
بہاریعنی دینی لڑائیوں کی شدّت کو فعلاتعالی آہستہ آہستہ کم کرتاگیا ہے بعضرت موسی کے
وقت میں اس قدر شدّت تھی کہ ایمان لانا بھی قبل سے بچانبیں سکتا تھا اور شیرخوار بہتے
کہ قت میں اس قدر شدّت تھے کھے بہما ہے نے مسلی اللہ علیہ وستم کے دقت میں بچول بورمعوں

اور عور آوں کا قتل کرنا حرام کیا گئیا اور مجر لبعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیر دسے کر مواخذہ سے بخات بانا قبول کیا گیا۔ اور کھر سے موعود کے وقت قطعاً جماد کا بھی موقق کردیا گیا ہے داریعیں نمبر معطام حاضیہ مصنفہ مرزا فلام احمد فادیاتی صاحب)

اس کی تست ریح بین کها .-

آج سے انسانی جہاد جو تلوارسے کیا جا ان تھا۔ خداکے کم کے ساتھ بند کہاگیا۔ اب اس کے بعد ہوشض کا فرید تلوار کھا تا اور اپنانام غازی رکھتا ہے وہ اس دسول کرم صلی الشرطید وسلم کی افرانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرادیا ہے کہ سیم موعود کے آئے برتمام تلوار کے جہاد نہیں گے۔ سواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں ہماری ظرسے اللہ اور صلح کاری کا سف محصن ڈا بلند کیا گیا۔ (صید)

اب جیور دو جہاد کا اے دوستوخیال!
دیں کے لئے رام ہے اب جنگ اورقبال
اب آگیا مسیح جو دیں کا امام ہے!!
دیں کی تمسام جنگ کا اب انقبام ہے
اب آسسال سے نورخدا کا نزول ہے
اب جنگ اورجہاد کا فنوی فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا ہوکرتا ہے اب جہاد
منکوئی کا ہے جو یہ رکھت اے اعتقاد

(أعلان مرزاغلام احدقادياني صاحب مندرجة تبليغ رسالمت جلائم) (مؤلّفه ميزفاسم على صاحب قادياني صص )

اه س محترکودین میں رسکھنے کہ اسی جہا د کونسوخ قرارد یاجار پاہیے ہی محکم خدا وندی دسول اسٹر کے زمانے ہیں رائی مقاا درجسس کا محکم قرآن مجید کے اندژسلسسل چلا آر ہاہے۔ مرز اصاحب اس تسسراً نی حکم کونسوخ قرار دے ہے بیں۔ (۲/۲۱۷ ر ۷/۲۵ م ۷/۲۰۷).

# حكومرت برطانيه كى اطاعت

جهاد كويرام قرارديين سك بعدا كلاقدم يرمغاكة كومت برطانيه كى اطاعت كوفرض قرارد ياجا آل اس سلسل میں مرزاصاحب نے جو کچھ کھھاہے اسے مختصراً پیش کرنے کے سلتے بھی کئی مجلدات درکار مول کی انہوں نے تحد کہا ب كريوكي انبول في روِجها دا وراطاعت عكومت برطانيه كي السلم المي الكالية الراسي كما كردياجات تو اس سيريجاس المرار إلى بعروايمس (ترياق القلوب صف) . للنوا اس كالتصارم كمن نبيس بم اس مقام پردين و ايك افتياسات براكتفاكرتے أن البول في الدسمبر المداء كوايك اشتمار شائع كياجس كاعنوال تقار اُشتمار لابي توصر كورنن جوجناب مكتم معظم قيصره مندا ورجناب كورز جنرل مندا ورليفتيننث كورز بنجاب اورد يحرمعزز حكام كمه لاحظه كم لمنة شائع كياكبا؛ اس مي انهول في لكها.

یں نے برابرسولہ برس سے یہ اپنے پرحق واجب عقبرالدیا کہ اپنی قوم کو اس گورمنٹ کی نیٹوا ہ کی طرف بلا دُل اوران کوستی اطاعت کی طرف ترجیب دول چنا مخدیں نے اس مقصد کے انجام کے مئے ابی ہرایک تالیف میں بہ تھونا متروع کیا کہ ا<mark>س گوزمنٹ سے ساتھ کسی طسمے</mark>

مسلمانول كوجهاد درست نبيس

دوسری جگه اکھاہے۔ ۔ ۔۔ میں نے خدا تعلیا ہے کہ کوئی مبسوط کتاب بغیراس کے تالیف نہیں کروں گا جواس میں احسانات قیصرہ کا ذکر نہو۔ دورالحق مصداق ل مثلہ ا

مْرَّنِ كُرِمٍ مِنْ سلما يُونِ كُونِهُ وياكيا بِهِ كَهُ أَطِينُعُوا اللَّهِ وَآطِيْعُوا الرَّمِيثُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ حِنْكُمْ (٥٥/٣) يعنَى فَمْ خُدِ كِي اطاعت كرو أرسول كي اطاعت كرو اورتم ميس سيحبنيس كيح اختيارات سونب وسيت جائیں ان کی اطاعت کرو<sup>ہ</sup> مرزاصاحب نے اس آیت کے میکھنے کے بعد بخریر کیا کہ ؛ ولى الامرسة مرادح سماني طور بربا دشاه اور روحاني طور برا مام الزمال ب افتصافي طور بريج م مارس تفاصد كامخالف نهرواوراس سے ندیبی فائدہ میں ماصل موسکے دہ ہم یں سے

بے اس لئے میری نعیمست! بی جاعت کوہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اسپسنے اولی الامریں داخل کریں اورول کی سچائی سے ان کے مطبع دہیں ۔

د منرورت الامام مست)

یعنی قرآنِ کریم نے خدا اور رسول اور جاعت مؤمنین میں سے ان افسرانِ ما تحک کی اطاعت کو فرض قرار دیا تھا جنہیں کچھے اختیارات تفویض کئے گئے ہوں ۔ نیکن مرزاصاحب کفّار کی اطاعت کو فرض قرار فسے اسے ہیں۔ باللعجب !

وه لين استهاد مورخد اردسمبر المداعين الكفتي بي كد

یں سولہ برسسے برابرا بنی تا نیعامت میں اس بان پر ذور دسے رہ بول کو سلما تا اِن مبند پراطاعتِ گوزندٹ برطائیہ فرض اور جہا دحرام ہے۔ (تبلیغ رسالت بالدسوم صلاق)

ایک اورمقام پرست ،۔

میری عرکا اکثر صقد اس سلطنت انگریزی کی تا تیدا و رحایت بی گردا ب اور بی نے ملات جماد اور انگریزی اطاعت کے جماد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کنا بیں تکھی بیں اور اشتہارات شائع کئے بیں کداگردہ رسائل اور کنا بیں اکمٹنی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے مجر کتی ہیں ..... میری بین ترکوشش رہی ہے کہ سلمان اس سلطنت کے بیتے خیر تواہ ہوجائی اور مہدی ہوتا ہو ایک اور مہدی ہوتا ہوتا کی ہے اس رو انتیں اور جہاد کے جوش دلانے ولم ایس ائل جواحمتوں کے دلالے ولئے میں اس کے دلوں سے معدوم ہوجائیں۔

(ترباق انقلوب، صط)

انبول في ٢٨ فرورى منه الماري كالم المحضور أواب ليفيننك كورز بهاور وام اقباله منجانب خاكسار مرزا غلام المرة ايك ورخواست بيش كي جس بين محما غفاكه

 کاہنیں اور میں بقین رکھتا ہوں کہ بھیسے بھیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے سندجہاد کے مققد کم ہوتے جا میں گے۔ کیون کے کیون کے مقد کم ہوتے جا میں گے۔ کیون کے مجھے سیح اور دہدی مال لینا ہی سسکہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔

آپ نے غور فرایا ہے کہ مسیح اور مہدی کے دعو کے اور قرآنی حکم جباد کی بنسخ کامقصد کیا تھا ہمسلمانوں کے دل سے جباد کاخیال ختم کرنا!

ایک اوراشتهاری فرملت مین.

یادر بین کوسلمانون کے فرقوں میں سے پیرفر قدمس کا مجھے خدا نے امام اور چیشوا اور در مبرمقر تر فرمایا ہے ایک بڑا احتیازی نشان اپنے سائقہ رکھتا ہے اور وہ یہ کداس فرقہ میں تلوار کا جہاد باسکل نہیں اور نداس کی انتظار ہے۔ بلکہ برمبارک فرقہ نظا ہرطور برنہ پوشیدہ طور بر، جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں جھتا ا

چنانچرده فخرسه لکفتے بی کدمیری ان کوست سول کانتیجرید بواک

لا کھوں نسانوں نے جہاد کے وہ فلیظ خبالات چھوڑ دیتے جونا نہم بلاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں بیسے ان کے دلوں بیسے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلانہ سکا۔

(مستاره تیصرومت)

جب مسلمانوں نے مرزاصاحب کے ان دعاوی اور خیالات کی مخالفت کی تو انہوں نے مصنورگور نمنٹ عالیہ " کی خدمت میں ایک عاجز اندور محاست بیش کی جس میں کہا کہ:۔

یں اس گرزند محنه کے زیرساید ہرطرح سے نوش ہوں صرف ایک ریخ اور درد اور غم ہرو اسے خوش ہوں صرف ایک ریخ اور درد اور غم ہرو محصے لاحق ہے جس کا استعاللہ بیش کرنے کے لئے این محسن گور فرنٹ کی خدمت دی ماصر ہوا احول اور وہ یہ کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جاعتوں کے لوگ مدسے زیادہ مجھے سناتے اور وہ کہ دیتے ہیں . (مندرج تبلیغ رسالت جلد مشتم متھ)

اوراس کے بعد مرکار عالی سے کہا کہ بم ہج آپ کو مدد کے لئے پیکار تے ہیں توکیحہ ابنی مفاظن کے لئے نہیں۔ یہ اس بودے کی مفاظن کے لئے ہے جوخود آپ کے لیے باتھ کادگایا مواجہ آپ نے پہلے بھارے عائدان کی پرورش دحفاظت کی اوراب آپ میری اور میری سخے کی حفاظت فرمارہ میں سے بہ آپ کی دمتر داری تھی کیونکریے تخریک آپ ہی کی توبیداکرہ ہے جِنامجہوہ لیفٹینٹ گورنر بہادرکے ام ابنی درخواست مؤرخہہ ۱۴ فردری طافقائم میں کہتے ہیں

#### انگريزول كانتود كاست ته پودا

میراس درخواست سے جوحصور کی خدمت میں مع اسمار مریدین رو انہ کرتا ہوں مدعایہ ہے کہ اگرجہ میں ان خدمات خاصہ کے تعاط سے جو میں سفا در میرسے بزدگوں نے عض صدق فی اور اخلاص اور چوش اور و ف داری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لئے کی سے عنایہ خاص کا متحق ہوں ، صرف بیالتها سے کہ کرمرکار دولت مدار ..... اس خود کا شتہ بودا کی خاص کا متحق ہوں ، صرف بیالتها سے کہ مرکار دولت مدار البین ماتحت کی م کوارشاد فرائے معدت ہما میں اور خوج اور تیج عق میں معدت ہما میں خود کی خاص سے کہ دہ بھی اس خاندان کی تابت شدہ و فا داری اور اضلاص کا محاظ رکھ کر مجھے اور میری جاعت کو ایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیمیس ..... اس لئے کہ یہ ایک ایسی جاعت سے کو ایک ایسی جاعت سے کہ میں ایسی کو ایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیمیس ..... اس لئے کہ یہ ایک ایسی جاعت ہوں میں کردہ مور دم احم گور خن ہے ۔

# انگر بزی سلطنت میسر<u>س</u>یے

اس سلس لیریں حکومت سفاس جماعت کوکس طرح اپنی عنایات خصوصی سیے نوازا اس کا تو ہیں علم نہیں مرزاصاحب نے اپنی جماعت کوکسیعت کی کہ یا در کھو

> ا گریزی سلطنت نمهار سیسانے ایک رحمت ہے تمہارے سائے ایک برکمن سے اور فدا کی طر سے تمہاری وہ سیرسے . بہسس تم دل وجان سے اس سیسر کی قدر کرد .

واشتهارمنده جرتبليغ دسالت مبلدديم صلك

سیساکہ پیلے لکھا باج کا میں مرزاصاحب نے کہا تھا کہ کو حکومت ہما ہے مقاصدی مخالف نہ ہوا س کی طاقت قرض ہے۔ اس لیتے انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ :۔

> میرے اعلی مقاصد و جناب تیصرہ مند کی مکومت کے سایہ کے بیچے انجام پدیر مورسے میں ۔ مرکز مکن ند مفاکد و دکسی اور گور نمنٹ کے زیرسا یہ سنجام پدیر موسکتے ،اگرچہ وہ کوئی اسلامی

میں دہ ارام مم صی اسلای تورمنت میں ہیں یا مصفے۔ مرفز ہیں یا مصفے۔ اوال اوا مست

یں اپنے کام کوند مکتریں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں ، ندروم میں نہ شام میں ، نایران میں نہ کام کوند مکتر اس گور منت میں جسس کے اقبال کے سلتے دعا کرتا ہوں ، میں نہ کابل میں ، گراس گور منت میں جسس کے اقبال کے سلتے دعا کرتا ہوں ، (تبلیغ رسالت ، مکث شم صف )

دوسسرى جگرينكھتے ين ا۔

جو کچه یم پدی آزادی سے اس گور نمنٹ کے تحدیدی اضاعت می کرسکتے ہیں ایر فدمست بم مرتبع علمہ با مدینہ منورہ میں بیٹھ کربھی ہرگز بجائیس لاسکتے ۔ (ازالداد ہام صاح)

ان اقتباسات میں اس اعتراف اوراعلان کواجھی طرح بیش نظر سکنے کہ مرزاصاحب نے کہا ہے کہ جوازادی ہیں ا انگرنے ول کی حکومت میں عاصل ہے وہ کسی اسلامی حکومت حتی کہ مکر معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی حاصل نہیں جو سکتی تنفی راس سے واضح ہے کہ کسی اسلامی حکومت کا وجود مرزا صاحب اوران کے متبعیان سکے لئے سی صور میں فابل قبول اور فابل برداشت نہیں ہوسکتا ا

سے مرکبول آتی ہے

عکومت برطابیدی اس مد کمن خوشاند ایک البسی حکمت کفی جس کے اسماس سے اور تواور مخدم واصا کے مقبعین کو بھی منرم آنے لگ گئی بینا نجراس سلسلدی میاں محمود احدصاحب کو انبیں ڈائٹ کر کہنا بڑا کہ: حضرت مسیح وعود نے نخوید لکھا ہے کہ میری کوئی تناب ایسی نیس جس میں میں نے گویمنٹ کی تائید مذکی ہو ، مگر مجھا انسوس ہے کہ میں لے غیر السے نہیں بلکم احمد اوں کو یہ کہتے سنا ہے اس کے میں صفرت میسیح موعود کی ایسی تحریری پر معد کر شرم آجاتی ہے ، انہیں شرم کیوں آتی ہے؟ اس لئے کہ ان کے اندر کی آئے کھی نہیں۔

## مرزاصاحب کے بعد

مرزاصاحب به تنه المينغ مرتے كرتے دنيا سے چلے گئے اور اس كے بعد ان كئة عين سنے بھى اسس سلسلے كوجارى ركھا اور اس كے صلدى (يا يوں كيئے كه خود لين مفاد كى ضاطر) انگريزى حكومت نے بھى اپنى آغا اور حفاظت كاسلسله برستور قائم ركھا ، مندوستان ہى يى نہيں بلكه دير ممالك يرى بحى جنا بخرميال محود احمد (خليفة ثانى ) سنے اعلان كياكم ، د

کورنٹ برطانیہ کے یم بربرسے احسان بن اور ہم بڑے آرام اور اطبینان سے زندگی بسسر کرتے اور مقاصد کو بور اگرتے ہیں .... . . اور اگر دوسرے ممالک دس تبلیغ کے لئے جائیں تو وہاں بھی برنش گور فرنٹ بھاری مدوکرتی ہے۔

دہاں بھی برنش گور فرنٹ بھاری مدوکرتی ہے۔

تعتیمے بہلے بندوستان میں مالابار کےعلاقہ میں احمدیوں سے خلاف ایک تخریک انتفی تھی حکومت بہند نے اس میں احدیوں کی حفاظ مت کاخاص انتظام کیا اور

و بنی مشرف یوسم دیاکداب اگر" احدبوں بیکوکوئی تکیعت معنی توسلمانول کے بعضے لیکریک ان سب کونتے قانون کے ماتحت ملک بدر کردیا جائے گا۔ دانوار خلافت صفحہ ۹۹ ۔۹۵۔

#### <u>جاسوس جماعت</u>

مکومت کے ساتھ ان سے یہ تعلقات اس قدر گھرے اور ٹرا سرار سنے کہ لوگول میں یہ بڑجا عام مونے نگا کہ یہ جاحت مکومت کی جاسوس ہے۔ ۲۹ر مارچ سن افران حضوات سے اکابرین نے حضور وائسراے کی خدمت میں ایک ایڈرلیس بیش کیاجس میں انہول نے عرض کیا کہ

 یہ توہم کہ نہیں سکتے کہ اس کی اندردنی وجرکیا تھی کیکن ان کے لٹریجرسے پتہ چپتا ہے کہ اس کے بعدان میں کشیدگی بدیا کشیدگی بدیا ہوگئی بحثی کہ میال محمود احمدصاحب نے لینے خطبۂ حجمعہ میں بہاں تک کہددیا کہ حکومت نے اندھا وہ ندا پنا قلم اعمایا ورمہیں باغی اور سلطنت کا یختر المث دینے والا فرار دے دیا ۔ دے دیا ۔

دے دیا . حتی کہ حکومت نے اس جماعت کے افراد کو بڑے بڑے بڑے جہدے دینے بھی بند کر نینے جس کی وجہ سے سیال محمود احد کو بیر کہنا پڑا کہ اس کا تیسجہ یہ ہے کہ

مكومت كے لينے رازيمي محفوظ نہيں رہے .....اگراعلى عبدول پراس كی وفا دارج اعت كے اركان ہوں تواس كے دفا دارج اعت ك

جب محمت نے اس طرح ان سے وست شفقت کھنچ نیا توانہ بس تحقظ تولیشس کا خیال آیااورمیاں محود اصر صاحب نے اپنی جماعت کے نوگوں سے تاکیداً کہا کہ وہ اسے آپ کومنظم کریں وران کی تشکیل کرن فیشنل لیگ پر ہشا بل ہول.

مُسِلِم بيك يا كالربس

ید ده زماند کفاجب بهندوستان می تحریب آزادی زورون بر کفی به بهر بورس بی بهنایا گیا ہے کہتے جا
سحدیہ اس زعم بی تحق کہ خاید مبندوستان میں مکومت برطانیہ کی جانشیں وہی ہو نیکن انگر بروں کی بدلی
ہوئی نگا ہوں کو دیکھ کرا بہوں نے فیصلہ کہا کہ انہیں تخریب آزادی کامیا تقد دینا جاہیئے بیکن وہ اس بالے یں
تذبذب ہی رہے کہ سلم لیگ کاسا تقد دیا جائے یا کا بگریس کا ۔۔ مرظفرانشرخان سلم لیگ کی طوف آسے
میکن انہوں نے جاری محصوص کردیا کوسلمان انہیں برواشت نہیں کرسکیں کے دولی میں سلم لیگ کا بواجلاس
میکن انہوں نے جاری محصوص کردیا کوسلمان انہیں برواشت نہیں کرسکیں کے دولی میں سلم لیگ کا بواجلاس
مندووک کے ساتھ ان کا سمجھوتہ ہوگیا۔ یہ وہ زماند تقاجیہ علام اقبال نے بیمطالبہ کیا تقاکہ احمد یون کو
مندووک کے ساتھ ان کا سمجھوتہ ہوگیا۔ یہ وہ زماند تقاجیہ علام اقبال نے بیمطالبہ کیا تقاکہ احمد یون کو
مندوک کی بیمندوک کی بیمند ہوئی ہوئی۔ اس برینڈت جو امرلال نہ و کی طوف سے میں چارا ترکیکل شائع ہوتے جن ہی اس مطالبہ کی مخالف کی گئی اس سے ان تصنوات نے بنڈت نہرو کو مسرا بھوں پر بہھایا۔ جنام چاروں کے اخبار
مطالبہ کی مخالفت کی گئی اس سے ان تصنوات نے بنڈت نہرو کو مسرا بھوں پر بہھایا۔ جنام چاروں کے اخبار

الفعشل كى الارمتى للسفية كى اشاعت يس يول شائع بوئي تقى -

چونکرکانگریس فیصرف پان صددانیشروای کی خواشش کی تھی اس لئے قادیان سے من مد اور میانکوٹ سے دوصد کے قریب والمنیٹر ۲۸ مئی کولا مور پہنچ گئے۔ قادیان کی کورکس بیجے پہنچی گاڑی کے آفید باب صدراک انڈیا بیشنل لیگ اور قائد الحق آل انڈیا بیشنل لیگ کورژموجود سے ..... قادیان سے کارخاص سے مہاہی سامقہ آئے .... (استخبال کے سلسلے میں) کورکام ظاہرہ ایسا شائدار کھا کہ برخص اس کی تعربیت روط ب اللّسان کھا اور کوگ کہ دیے سے کارخاص کے میں ایسا کا الم اس کی تعربیت کا گریسی لیڈر کور کے ضبط اور ڈسیلن سے صدور جرم تا تر سے اور باربار اس کا اظہار کرد ہے سے بیشی کی ایک لیڈر فیشن صاحب (یعنی شیخ بیشراح دصاحب ایڈد وکیت) سے کہا کہ اگر آپ لوگ مالے ساتھ شیخ صاحب (یعنی شیخ بیشراح دصاحب ایڈد وکیت) سے کہا کہ اگر آپ لوگ ہما ہے ساتھ شیخ میں تو بعنی شیخ بیشراح دصاحب ایڈد وکیت) سے کہا کہ اگر آپ لوگ ہما ہے ساتھ شائل موجا بیس تو یقین آ ہماری فتح ہوگی .

میکن عنوم ہوتاہے کہ اس سے بعد انہوں نے محسوس کرلیا کہ ہندوؤں کے انتقوں ان کی جان ومال محفوظ ہیں رہ سکتے اور اس طرح انہیں' باصد دلِ نانتواسٹ ندیہ کہتے ہوئے پاکستان آنا پڑا کہ یہ علیٰحد گی عارضی ہے کچھے رہ صرح کی مدر میں کر میں اس میں میں اس میں کا میں میں کہتے ہوئے ہاکستان کا پڑا کہ یہ علیٰحد گی عارضی ہے کچھے

عرصے کے بعدیہ دونول الک بھر کیسس میں مل جائیں گے.

جب مندومتان میں ان حفرات کو اپنی تنظیم کی صرورت محسوس ہوئی تھی تواس کے لئے مرزا حمود کے فران میں ایک اسکیم انجوں نے ایک خطبہ جمعہ میں ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔
احدیوں کے پاس ایک حجولے سے چھوٹا تحوما بھی نہیں جہاں احدی ہی احدی ہوں کم از
کم ایک علاقہ کوم کر بنا تو بجب تک ایک ایسام کرنہ ہواجس میں کوئی فیرنہ ہو، اس وقت
کم ایک علاقہ کوم کر بنا تو بجب تک ایک ایسا مرکز نہ ہواجس میں کوئی فیرنہ ہو، اس وقت
محدید ترمیت کی جاسکتی ہے۔ اس لئے بنی کرم نے حکم دبا تھا کہ کم اور مجان سے مشرکوں کو
معدید ترمیت کی جاسکتی ہے۔ اس لئے بنی کرم نے حکم دبا تھا کہ کم اور مجان سے مشرکوں کو
نکال دو رایسا علاقہ اس وفت بھی نصیب نہیں ہو تواہ مجھوٹے سے جھوٹا ہو، گر اس می فیر
نہ ہوئی جب تک یہ نہ ہو' اس وقت تک بمارا کام بہت شکل ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو کام اور

له ايك قائد عظم مسلمانول كم يضادران كم مقابل من يد قائد عظم " احدى" جماعت كم يقر.

#### مشكل بوجائے گا.

اخطبهم ميال محود أحرصاحب مندرج الفضل ١١ مار ي ١٩٢١م

مندوستان میں آوانگریزول نے ان کی اس اسکیم کوکامیاب مذہونے دیا کیونکہ وہ جلنے تھے کہ اس اسکیم کوکامیاب مذہونے دیا کیونکہ وہ جلنے تھے کہ اس اسکیم کوکامیاب مذہوبے کی بیکستان ہنچنے کے جدا نہوں سنے سب سے ببلا قدم اس اسکیم کی عمل شکیل کے اندا اعلیا بینا کی انہوں نے مئی شاہری میں ایک وسیع خطر زمین حاصل کیا اور قائد اعظم کی وفات کے جندی روز بعد وہاں ایک استی بسانے کا منگر بنیا و رکھا ۔ یہ بستی و رہوں کے مام سے مشہورہ ہے۔

نگا<u>هِ أوبشارخ آسشيانه</u>

بسنے کو تو بہ لوگ راجہ ہیں بسس مھے کیک کیک ان کے قلیب و شگاہ کامرکز قادیان ہی رہا ۔ وہ قادیان جوان کے نزدیک ساری دنیاست زیادہ مقدّس بستی ہے۔ ان کی نگا ہوں ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے متعلّق ہم بیلے لکھ جیکے ہیں۔ موضوع کی اہمیت کے ڈیش نظر ان ہیں سے دوجارا قدّبا سان پہاں بھی درج کئے حلتے ہیں ۔

> ۱۱) تقرآن شربیف سی جس مسبحداقطی کا ذکریت اس سے مراد قادیان کی مسبحدے. داب ربوه کی مبحد کا نام مسبحداقصلی ہے). دانسوس بابرت ۲۰ اگست ۱۳۳۳)

(۲) ترزمین فادبان اب محترم بسه به جمعیم خلق سے ارض حسرم بے۔ در ثمین ماتھ ، بحور کلام مرزا غلام احما

٣١) " جملسكا بملادن باورجادا جلد كفي حج كي طرح بدي

انقريرميان محودا حد مبلسه سالانه سينا والته

ده سیسے احدیت سے بغیر پیلا' یعنی مصرت مرزاصا حب کوچیوژ کرجواسلام یا تی رہ جاتا ہے ، وہ خشک می رہ جاتا ہے ، وہ خشک اسلام ہیں اسی طرح طلی سمج کوچیوژ کر کم والا سمج بھی خشک سمجے رہ جا تکہ ہے " خشک اسلام ہیں اسی طرح طلی سمج کوچیوژ کر کم والا سمج بھی خشک سمجے رہ جا تکہ ہے " تادیانی جا عت سکے ایک بزرگ کا ارشاد ، مندر جراخیاز بیغام مسلم مورخد اوا براس سند

ان حفران کے عقیدہ کی رُوستے قادیان کے ساتھ ان کے جس قدر گہرے جذبات والسستہ ہوسکتے ہیں اس کے متعلق کھے کہنے کی صرورت بہیں بیت المقدس پر بہودیوں کا تسلط ہوگیا ہے توساری دنیا کے سلمانوں کے دل وقف صداصطراب بین اس سے بھی ایک قدم اسے ب<u>رشع</u>ے اور سوچنے کہ اگر (خدانکروہ خدانکروہ) کسی وقت كتم عظم إور مدين منق برغيول كاتس قط موج الني اوريم وبال كسر بنيج سے دوك دينے جائي تواس ركادث كودوركرف كم التي مم كيا كمي بنس سويس اوركبا كي كركزر في كم الدونيس مول كم اسى قسم کے جذبات ال حفران کے دل میں موجز ان رہنے ایں اس رکا دیٹ کو دور کرنے کے لئے ہواس وقت ال کے اورقادیان کے درمیان مِائل ہے بطا ہرہے کہ یہ رکاوٹ پاکستانِ اور مندوستان کی علیار کی ہے اور یا علیا کے ماگی اسى صورت بى وورىموسكتى بى كەپاكستان ورىمندوستان كھرسے ايكسى بوجابى بايبال ائبين ايسى سسياسى پوزیشن صاصل موجاستے کریہ اس باسیدی کھارت کے ساتھ برا کو داست معاملہ بطے کرسکیں ۔ وہیکن کے اندازکی رياست فالم كرف كاتصوراسي مقصد كي حصول كاذر ليسب ميكن بيرصارت ويكن رياست مك مي محدودين رمناجاست ان كيعرام اسسه وسيع تربير اسسسيلي مردام محدد في بست ببليكد ديا كفا حكومت والول كو مكومتين مبارك مول مم ال كواسماني بيفام بنها كروبن واحد برجمع كري کے اورطا ہرہے کہ ان کے دہن واحد پرجمع ہونے کے ہی عنی بی کہ دنیا بس اسسلام کی حكومست قائم بوجاست اودسلس لم احرب کے افراد اس حکومت سے چلاسے واسے ہول ر دالفضل بابت ۲راگست استام ا

یعنی پہلے ایک خطہ زمین میں ایسی حکومت قائم کی جائے جس کے چلانے والے سلسندا حمدید کے افراد ہوں اور اس کے بعدساری دنیا میں ہی کیفیت پریدا کردی جائے میاں محسسود احمد کے الفاظ میں اس جاری جاعت کی بنیا دہی اس پرہے کہ دنیا کو کھاجا ناہے۔ والفضل باہت البربان سنت

مسلمانول کوبریت المقدس کھی نہیں مل سکتا خھناً۔ اپنے لئے قایہ صنات ساری دنیا پر محومت کاعزم رکھتے ہیں لیکن سلمانوں کو بيت المقدس كي توليت كالجي حقدار شي يحقة جنائج البول في آج سيبيت بيلياس كافيصله كرديا عقاكه اگريبودي اس مفريت المقدس كى توليت كم متى نبين كدوه جناب مسيح اورحضرت بى اكرم صلى الشدعليدوة الموسم كى رسائت ونبوت كيمنكرين اورعيساتى اس المق فيستحق بيس كد الهواسة فاتم انتيتين كى بوت درسالت كالنكاركرديا بعة تويقيناً غيراحدى بمي سخي توليت بسيت المقدس نہیں کیپونکہ یہ بھی ا**س** زمانے میں مبعوت ہونے والیے خلاا کے ایک اولوا لعزم نہی سکے منکراُور مخا<sup>ت</sup> ہیں ، اور اگر کما جائے کہ حضرت مرد اصاحب کی نبوت ناجت نبیں توسوال ہوگا ، کن کے نردیک؟ اگر جواب يه موكه ندمان والول ك نزديك اتواسى طرح يهود ك نزديك مسح اور انخصرت صلی الله علیدة آلدوستم کی اورسیعیول کے نزدیک انخفست مسلی الله علیدو آلدوستم کی نبوت ادر رسائت می ثابت بیس اگرمنکرین کے بیصل سے ایک نی فیرنی عقبرتا ہے تو کروٹرول میسائیوں ادرببوديون كابجاع سيت كدنعوذ بالتندآ مخصرت صبى الشرطيدوسكم من جانب الشدنبى اوررسول ند مجھے بس اگر جارے فیرائمدی بھائبوں کا یہ اصل درست سے کہ بیت المقدس کی تولیت کے مستحق تمام ببیول کے ماسنے واسے ہی ہوسیکتے ہیں توہم اعلان کرنے ہیں کدا حدیوں کے سوا خدو كے تمام جيول كامومن اوركوني نبيس.

داخبارالفضل قاديان مورضه، ومباه المياع طدنبره منبراس)

يه إن احديون كى فاديانى جاعت كے اعتقادات اور عزائم. اب ان كى لا مورى جماعت كى طرف آيتے۔

## ساتوال باب

# لانبوري جماعت

## غريبى سسے اميری

تخریک احدیت کی ابندارنهایت تقیم حالات پر بی نیکن رفته رفته اس کی مالی پوزیشن ب**ری سنحکم** موگئی مرزاصاحب فرماتے ہیں۔

ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارسے والدصاحب کی محص ایک مختصر آمدنی پر مخصر تھا اور ہم ہمرہ میں ایک مختصر آمدنی پر مخصر تھا اور میں ایک گمنام انسان تھا جو قادیان ہمرد نی اوگوں یں سے ایک شخص بھی مجھے نہیں جانسا کھا اور میں ایک گمنام انسان تھا جو قادیان ہم بیان کا دُں میں زاویہ گمنامی میں بڑا ہوا کھا بھر بعداس کے خدا سنے اپنی ہمیشس گونی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف رجوح دے دیا اور ایسی متواثر فتوحات سے مالی مدد کی کرجس کا

ث كريداداكرف ك سائة ميرب إس الفاظ نبين.

مع بن عالت برخیال کرکے اس قدر می امید نه تعی کددس رقب ا بواد می آیس گے مگر فلائے قدالی غربوں کو فاک سے انتھا آ ہے اور متنجروں کو فاک میں ملا کا ہے۔ اس نے ایس میری دستیری کی کدمیں بھینا کہ سک بھول کدا ب تک بین لا کھ کے قریب روب آج کا ہے۔ اور شاید اس سے بھی زیادہ جو اگراس مبر سے بیان کا اعتبار نہ جو تو بیس برس کی ڈاک کے مکاری شاید اس سے بھی زیادہ جو اگراس مبر سے بیان کا اعتبار نہ جو تو بیس برس کی ڈاک کے مکاری رجیم وال کو دیکھوتا معلوم جو کس قدر آمد کی کا دروازہ اس تمام متحت میں کھولا گیا ہے۔ مالا کم بہر ان میں مور تا در نی کا کدروازہ اس تمام متحت میں کھولا گیا ہے۔ مالا کم بہر کی موری بیا کہ میں اس طرح بھی جو گئی ہوگی اس طرح بھی جو ان کے بی بیا کہ دوران میں فوٹ میسے جانے ہیں ، بیا کہ دوران میں فوٹ میسے جانے ہیں ، میں تو دو اوران میں فوٹ میسے جانے ہیں ، میں تو دو اوران میں فوٹ میسے جانے ہیں ، دوران میں فوٹ میں فوٹ میسے جانے ہیں ، دوران میں فوٹ میں میں کو دوران میں فوٹ میں فوٹ میں دوران میں فوٹ میں فوٹ میں فوٹ میں میں کو دوران میں فوٹ میں میں کیس کو دوران میں فوٹ میں کو دوران میں فوٹ میں کو دوران میں کو دور

پر تو وه آمدنی تقی جوعطیات (چنده) پرشنمل تقی اس کے علاوه دوانگیمیں ایسی تقیس جن سے ایک جاگیر دجود میں آگئی۔ فادیان ایک فصبہ نما گاؤں تھاجس کی زمینیں عام دیہات کی دمینوں جیسی تقیس مرزا صاحب نے دوالیسی اسکیموں کی ترویج کی جن سے ان کی زمینیس کان جوا ہر بن گئیں ۔ ایک اسکیم ہمشتی تقبرہ کی تھی جس سے تعلق فسر مایاکہ

اس مقبرو میں دفن برونے کے لئے جو شرائط نقر کی گئیں ان میں ایک نویہ تقی کدوہ شخص اپنی حیثیت کے مطابق چندہ اداکرے اور دومری یہ کہ دہ یہ دصیت کرے کہ اس کے ترکہ کا کم از کم دسوال حصّہ سلسلہ احمدیہ کوسلے کا۔ ان شرائط کے بعد مرزا صاحب نے شخر پر فرما یا کہ

میری نبست اور میرسد ایل وعیال کی نسبت فداسد استندار رکھاہے ، باتی برایک مردمو باحورت بواان کوائی سند انسط کی بابندی لازم ہوگی ، اور شکایت کرنے والامنافق ہوگا۔ دالعدت مسام اللہ ا

دوسری سکیم پر مقی که لوگ بجرت کرکے قاویان می آباد مول. فرایاکه

بوض سب کوچیو در اس جگر آکر آباد نبین بونا . اور کم سے کم ید کرید تمنا ول بن نبین رکھندان کی صالت کی نسبت مجد کو اندلیشد ہے کہ وہ پاک کرنے والے تعلقات دین ناقص نرب . کی حالت کی نسبت مجد کو اندلیشد ہے کہ وہ پاک کرنے والے تعلقات دین ناقص نرب . (ترباق القلوب صن )

#### حباب كتاب براعتراضات

ان اسکیموں کی رُوسٹ مسرز بین قادبان جس طرح چند سالوں بیں ایک جاگیر بن گئی . فلا ہم ہے کہ اس سسے حساب کتا ہے کامسکلہ چھڑ اا ورخواجہ کمال الدّین اورمولوی محمد علی صاحب سنے مرزاصاحب براعتراضات کرنے تمروع کردیتے ،ان کیمتعلق میان محمود احمد سنے طیعفہ نورالدّین صاحب کو لیسنے ایک خطایس لکھا۔

بھرخواج صاحب نے ایک ڈیپوٹیشن کے موقع پرجوعمادت مدرسہ کا چندہ لینے گیا تھا۔ مولوی محد علی سے کہا کہ حضرت امرزا ماحب آپ توخوب عیش و آرام سے زندگی اسرکرتے بیں اور بمیں یا علیم دینے بیں کہ ایسے ترج گھٹا کربھی چندہ دوجس کا بواب مولوی محد علی اسا

#### نے یہ دیاکہ ہاں اس کا انکار تو ہنیں موسکتا مگر لیشریت ہے کیا ضرور کہم نبی کی بشریت کی ہیروی کریں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دخیفت اختلات صنف '

مصتفرمونوى محد على صاحب لاجوري)

حکیم فرالتربن صاحب مولوی محتر علی صاحب کے استاد ستھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی تک یہ اختلافات د بے د بے سے رہنے اور ان کی وفات کے بعد یہ جماحت دوبار ٹیوں میں بٹ گئی جہاں تک عقائد کا تعسنق ہے علیحد گی کے وقت تک ان میں (یعنی ان دو لؤل پارٹیوں میں) کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ لا ہوری حضرات بھی مرزاصاحب کو نبی اور رسول مانتے تھے۔ ان کا اعلان تھاکہ

مم صفرت مسع موعود اور مهدى معبود عليه السلام كواس زماند كانبى رسول اور نجات د منده مستحد بن سست معادا ايمان معكواب د نباكي بخات حضرت نبى اكرم معلى الله عليه وسقم لورآب كي غلام محزت مسع موعود عليه الصلوة والمستسلام برايمان لائع بغير نبيس موسكتى

(الهورى جاعبت كالخبار بيغام صلح ، بابست ١٦ . اكتوبرسي الشاشر)

اس کے بعدان میں عقائد کا اختلات پیدا ہوگیا جنا نجر مونوی محتر علی صاحب لینے رسالہ مسیح موعود اور تم ہو تو میں مکتھے میں که فریقِ قادیان اور فریقِ لا ہور کا اصلی اختلاب صرف دوامور میں ہے۔

> ا قال یہ کرحفرت مسمع موعود مجدّد منتھیا ہی فریق قادیان کے بیشوا کا خیال ہے کہ آہد نبی تعے فریق لا مور آپ کو صرف مجدّد مانتا ہے۔

دوم یه کرچوسلمان آپ کی بیعت پی داخل نبی بوت وه کا فراود دائره اسلام سیخاری بی . و قی قادیان کے بیشوا کا نوبال ہے کہ رُوسے زین کے تمام سلمان بوصفرت مسیح موعود کی بیت بین داخل نبین بوسے وه کا فراور دائرہ اسلام سے فارج بی .... اور فریق لا بور کا عظید و سیے کہ برکھہ گؤسلمان ہے ۔ ہاں مجدد اور مسیح اُمّت کورڈ کرنا یا اس کی مخالفت کرنا قابل موافعذہ ضرورہ ہے ۔ بلکہ اس کا سیائے نہ دہنا اور فاموشی سے الگ بیٹے رم نابعی اسلام موافعذہ فرودہ حالت بیسے رم نابعی اسلام کی موجودہ حالت بیسے متدا دیڈ و بی موافعہ درم نابعی اسلام کی موجودہ حالت بیسے میں حدا دیڈ و فابل موافعہ درم ہے۔

( مسیح موعود ا درختم موت مولفه مولوی محت مدعلی صاحب لا موری)

## دونول فري<u>قول ميں بحث</u>

سائف برس سے ان دونوں جاعنوں ہیں بہ بحث جاری ہے کہ مرزاصادب کا دعویٰ کیا تھا۔۔۔۔
قادیا فی جماعت کا دعوے ہے ہے کہ مرزا صاحب مدعی رسالت و بوت ستھے۔ اور لا بوری جماعت کہتی ہے کہ نہیں ان کا دعوے مرف بجد دیت کا تھا۔ آپ عوری بجھے کہ مرزاصاحب کی اور یجنل (ORGINAL)
کتابیں (جن کی تعداد کم انٹی سائی بانی جاتی ہے) اِن دونوں فریقوں کے باس بوجود بیں :اوران کتابوں سے مرزاصاحب مائے برس کی مدت میں یہ فیصلہ نہیں ہویا یا کہ مرزاصاحب کا دعوے کیا تھا یہ اصل یہ ہے کہ مرزاصاحب فرمایا تھا کہ صدیت کی کتابیں مداری کا بیٹارہ بیں جن سے برفریق لینے اپنے دعوے کی تائید میں جو چلہ نے تکال ایستا ہے مرزاصاحب کی کتابیں اس سے بھی بڑا پٹارہ بیں جن سے برفریق لینے اپنے دعوے کی تائید میں جو چلہ نے تکال لیت اپنے کو راضا حب نے لیسے لئے سین کڑوں کم بڑاروں مرتبہ نبی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لا ہوری جماعت کہتی ہے کہ انہوں نے دمرزاصاحب نے مولوی عبدالی کی صاحب کے مماعت کے بعد جو راضی نامہ کیا تھا۔ اس بی لکھ دیا تھا کہ

عیات افتطانی کے محدث کالفظ ہرایک جگہ سسم میں اور اس کو بعنی لفظ ہی کو کا گا دین دار در د

موَاخيال فرماي*ش*.

اس کے جواب بیں قادیاً فی حضارت کہتے ہیں کد،۔

جیساکہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں مرزاصاحب ٰلہنے دعاوی کی سیڑھیوں پر درجہ بدرجہ چڑسھے منفے اس لئے ان کی کتا ہوں میں مختلف دعاوی بائے جاتے ہیں ۔اس سلسلیش میال محمود صاحب رفم طراز ہیں ۔

ان دونول جماعتوں میں بحث کا انداز ہی ہوتا ہے۔ لاہوری جماعت سندہ کہ سے پہلے کے دعاوی کو بطوری سے بیائے کے دعاوی کو بطوری سے بیٹ کرتی ہے اور تادیا فی جاعت سندہ انگار کے بعد کے دعاوی "کے جمن میں دہ بہال بیش کرتی ہے اور تادیا فی جماعت سندہ انگار عام الاہور انہاں کہ میں کہ مرزاصا صب نے اپنی وفات کے تین دن بہلے دیعنی ۲۴ می شائع ہو انگر سراخیار عام الاہور کے نام ایک خطوری مکھا کھا دہواس اخبار کی ۲۹ مئی شائع کی اشاعت میں شائع ہو انحقاک کے نام ایک خطامی موانق ہی ہو انحقاک کے نام ایک خطامی موانق ہی ہوں انگر میں اس سے انکار کروں تو میراگنا و ہوگا اور جس میں صداحی میں اس بر حالت میں ضدامی رانام نبی رکھنا ہے تو میں کیو کراس سے انکار کرسکتا ہوں میں اس بر

قائم مول اس وقت تأسيجود سياست كدرجاول.

حیقت یہ بے کا اموری جماعت کی حالت بردی قابل رہم ہے۔ ایک طرف وہ قادیانی جاعت سے الجھتی ہے تو وہ مرزاصاحب کی تحرروں کے توانوں سے ابنیں اُری طرح گھیرلیتے ہیں۔ دوسری طرف جب یہ فیراحدیوں اسے بحث کرتے ہیں تو مرزاصاحب کی تحریروں کی ایسی رکیک اور صنحکہ انگیز تا دیالات پیش کرتے ہیں جن بران کے دعاوی کی صداقت کی کرتے ہیں جن بران کے دعاوی کی صداقت کا کھلے بندوں اقراروا علان کرسکتے ان کی کیفیت "سانپ کے منداس جو جو کو کہلا کے دعاوی کی صداقت میں ان حضارت کی ان ناویلات کو درخو راعننا میک تو کو دری مو " مم رمرزاصاحب کے واضح دعاوی کی موجود گی ہیں ان حضارت کی ان ناویلات کو درخو راعننا برقرار دینے ، لیکن ایک تواس لئے کہ حلومات کی کمی کی وجے سے عوام ان تاویلات کے دام فریب ہی گرفتار موجاتے ہیں . اور دوسرے اس لئے کہ ان تاویلا سن کا مدارا یسی روایات پر موتا ہے جس سے ہمارے علم ارائکار نیسی کرسکتے . اس لئے مناظروں اور مباحثوں میں وہ ان سے مات کھا جائے ہیں جم نے مناصب مجھا ہے نہیں کرسکتے . اس لئے مناظروں اور مباحثوں میں وہ ان سے مات کھا جائے ہیں جم نے مناصب مجھا ہے نہیں کرسکتے . اس لئے مناظروں اور مباحثوں میں وہ ان سے مات کھا جائے ہیں جم نے مناصب مجھا ہے

کہ قرآن کریم کی روسشنی میں ان کی ان آا دیلات کا جا کڑھ لیا جاستے ان میں سے بعض امور کے تعلق اس سے پہلے "اصطلاحات کے سلسلہ میں بھی گفتنگو ہوچی سے۔ بایں ہمہ 'ان کابہاں تذکرہ بھی ضروری سے۔

## <u>نبی بلاکتاب</u>

لاہوری صفرات جب اس سے انکار نہیں کرسکتے کو مرزاصا حب نے دعوی نبوت کیا کھا تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بنی ہونے کا دعویٰ کہا کھا کہ رسول ہونے کا نہیں ۔ نبی اور رسول ہیں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب بے کناب ہوتا ہے اسے تشریعی نبی کہتے ہیں ۔۔۔ اور نبی بلاکتاب اسے غیرتشریعی کہتے ہیں۔ مرزاصا حب بلاکتاب ہے تھے اس لئے صرف نبی ستھے ۔

افل قدیمی خلط ہے کہ مرزا صاحب نے بی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ رسول ہونے کا بنیں ہم سابقہ معاتیں دیجہ چکے ہیں کہ انہوں نے صاحب کناب صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعوی کیا تھا دو مسرے یہ دعویٰ قرآنِ کرم کے یکسرخلاف ہے کہ رسولوں کو کہا ب ملتی تھی اور نبی بلاکتاب آتے ہتے۔ سورہ حدید ہیں ہے:

اورسورة البقريس ہے.

رس ب. كَانَ النَّاسُ أُمَّنَةً وَّاحِلَ ةً فَبَعَثَ اللَّهِ إِنَّ مُبَيِّتِهِ يَّنَ مُبَيِّتِهِ يَّنَ وَمُنْ لِإِنْ وَٱنْوَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ ........... (٣/٢١٣) وَإِنسَانِ أُبْسِدِ داحده مِنْ وَانبُول فِي اختلاف كياتُو ) فعل في انبيار كوجيجا بومبشرا و منذر

مقے اوران سب کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔

آپ دیکھئے. سورہ صدیدیں کہاکہ تمام رسونوں کو کتاب دی اورسورہ بقرہ یس فرمایا کہ تمام اعبیا، کو کتاب دی، اس لئے یہ عقیدہ کہ نبی بلاکتاب آئے سطے قرآنِ کرم کی کھلی مونی مخالفت ہے۔ جو ککہ کتاب نبی اور رسول وغیب ژ

له تم تعین طور بنیں کرسکتے کدان دعاوی میں سے کون کون سے دعوے تا دیا نی "اصدی کرتے ہیں اور کون کون سے تا ہور کی احدی" یہ دعادی بہرحال "احدی حضرات" کی طریب سے پیش کے جاتے ہیں .

اصطلامات قرائيد كے تعلق دوسرے باب بن تغصيل سے لكھاجا چكاہے اس كئے اس كے اعادہ كى صرورت نہيں المبتدال حضارت كے دوا يك دلائل كاجائزہ لينا صروري سے ا

۔ یہ کہتے میں کہ حضرت موسلی اور حضرت ہارون بیک وقت مبعوث ہوئے اور دونوں نبی تھے بحضرت موسلی ا کو توکتاب دی گئی، لیکن حضرت ہارون کونہیں دی گئی اس سے تابت ہؤاکہ نبی بلاکتاب بھی آسکتا سے اور بہی مزرا صاحب کا دعوم نے نفا

ان صرات کی پردیل قرآن کرم سے لاعلی پر مبنی ہے۔ قرآن کرم میں ہے۔ وَ لَعَتَ لَا أَتَّافِنَا مُوسَى وَ حَدُونَ الْعُرُقَانَ وَضِيمَاءً وَ وَكُرًا لِلْمُتَّقِينَ مُرَاكِمَ اللّهِ اور مم نے موسنی اور بارون کومنہ قان اور ضیا ماور شقین کے لئے ذکر عطاکیا۔

و ان کرم انبیاری کنابول کوابنی القاب سے بکار تاہے۔ دو سرے مقام پراس کی وطاحت کردی جہال حضرت موسلی اور حضرت بارون کانام مے کرفرایا کہ موسلی اور حضرت بارون کانام مے کرفرای موری برای دی ہوری ویر جو سات

وَاتَّيُناحُمَا الِْكَتْبَ الْمُسْتَمِينَ هُ الْإِ

اورسم نے ان دونوں کووا منح کتاب دی۔

اس سعظام رب کر حضرت بوسلی اور حضرت مارون دونول صاحب کتاب مقع جقیقت بدی کدرجیسادوسر کی باب می بتایا جاید اور سر باب می بتایا جاچکاست ،

تری این میرای وحی کویں اس لئے یہ کہنا اہلہ فریبی ہے کہنی بلاکتاب ایعنی بلادی بھی آ اسے ا

ان كى طرف سے پیش كردہ تيسرى دليل يہ موتى ہے كہ سورة مائدہ پس ہے اِنْدَ آ اُمْزَلِْنَا التَّوْرُدِيَةَ فِينْهَا حُكَّى ى وَّ نُوْرٌ يَعَعَٰكُمْ بِهَا النَّيِلِيُّوْنَ الَّذِيْنَ

أسْسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوالسِ الْمُوالِمِينَ

م نے قدرات ازل کی جس میں ہدایت اورروشنی تھی۔ انجیا رج فدائے فرانبردار منے بہودوں کے م فیصلے اسی کی ڈد سے کرتے ہتے۔

یصرات کتے بی که دیکھتے ایمان کہاگیاہے کہ انبیار بنی اسرائیل ابرودیوں کے فیصلے تورات کے مطابق کرتھے تھے۔ اس سے دامنے ہے کہ ان انبیار کی اینی کتاب کوئی نہیں تھی۔ اوروہ حضرت موسلی کی کتاب اتورات ، کے مطابق نمہ برس ترج ان کی فلط فہمی یہ ہے کہ یہ تورآ ہ کو صرت ہوئی گئل قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کمیں بھی فورآ ہ کو صرت موسئے کی کتاب نہیں کہا جیسا کہ ..... معلوم ہے بہتے ہا ئبل کہا جا اس کے دو صفے ہیں جہدنا مرجدیدا ور عہدنا مرجدید حضرت عیستی کی دمیتنہ اتعلیمات برمشتمل ہے اور عہدنا مرتبیق مختلف انبیار بخاسرالیا کی کتابوں کا مجموعہ ہے جن میں صفرت موسئی کے صرف با بنج صحیف ہیں۔ قرآن کریم اس تمام مجموعہ (عبدنا مرتبیق) کو تورا ہی کہ کر بہارا ہے ۔

اور صعف موسی کاالگ بھی ذکرکرتاہے (۸۷/۱۹ : ۵۳/۱۹) لنداجهاں کہاگیاہے کہ انبیار بنی ہسسرائیل یہودیوں کے معاملات کافیصلہ توراۃ کی دوسے کرتے ہتھے تواس کے عنی یہ بیں کہ وہ ال امور کافیصلہ اپنی اپنی کتابوں کے مطابق کرتے ہتے جن کامجموعہ توراۃ کے نام سے متعارف ہے۔

#### ہمانے ہا<u>ل کاعقیب و</u>

کین بم احدی مصرات سے کیا کہیں ہیں بنود ہارے ملمارکرام کابھی یہ عقیدہ ہے کہ ہی اورسول میں فرق بوتا ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی طاکتا ہ عقامہ محدد یوب و ہوی کے بنے بفلٹ منتسر انکار حدیث ہیں فرق بوتا ہے۔ اور بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ نبی صاحب کتاب بھی موتا ہے اور بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ نبی صاحب کتاب بھی موتا ہے اور بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ نبی صاحب کتاب بھی موتا ہے اور بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ نبی صاحب کتاب بھی موتا ہے۔ اور بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ نبی صاحب کتاب بھی موتا ہے۔ اور بغیرکنا ب سے بھی ، د صاف ) .

احدی مصرات مارسه علمارسے بیس است میں است میں دوایات اوراسلان کے قوال بیش کرکے اسے بوچھتے بیں کداگر مرزاصاحب ان دعاوی کی ڈوسے (تنہارے نزدبک) مفتری اور کذاب تھے تو فراسیے ا آپ کا ان بزرگوں کے تعلق کیا ارشاد ہے جن کی اقوال اور روایات ہم پیش کرئیسے ہیں! اس کا ان کے پاکس کو نی جواب نہیں ہوتا اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کرحتی اور باطل علط اور مجمع کا معیار خدا کی کتا ہے ہے جو حقیدہ جوقول قراک کے خلاف ہوگا وہ باطل ہے تواہ اس کی نسبت کسی کی طرف بھی کہول نہ کردی جا قران کریم کا واضح ارشاد ہے کہ موت کی مختلف قسیں نہیں ہوئیں۔ نہ ہی نہیوں میں اس قسم کی تفریق موتی ہے کر بعض صاحب کتاب (تسفریمی) ہوتے ہیں اور بعض بلاکتاب (غیرتشریعی) اس قسم کے عقائد قرآن کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ خلاف ہیں بنوت حضور رسالتھ آب کی ذات اقدس پرختم ہوگئی۔ اس کے بعد دعویٰ بنوت کذب وا فتریٰ ہے۔

غيرنبي كمطرف وحي

جب ان معزلت سے کہاما آبہے کہ مزاصاصب نے وی کابھی دعو لے کیاہے توان کابواب ہوتاہے کہ نبیوں کے علاوہ اوروں پروحی نازل ہو نابھی قرآن سے ٹاہت ہے اوراس کی تا سَیدیں قرآن کرم کی دو آبا

دَ اَوْحَیْنَا ٓ إِلَیٰ اُمِرِمُوْسَى اَنْ اَرْضِعِیْدِ<sup>ہ</sup>....(۲۸/۷) م نے ایم موسلے کی طرف محکم بھیجا کہ وہ بچنے کو دو دعد بلاست .

وَإِذْ اَضْعَيْتُ إِلَى الْمَعْوَارِيْنَ اَنْ امِنْوَا بِي وَبِرَسُولِيْ . (١١٠/٥)

اورجب بم في احطرت عيلى كے اسوار يول كى طرف يحكم بيجاكدوه مجديراورميرے دمول يرايان

ریں۔ ہم نے دوسرے باب یس وحی کے تعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے واضح ہے کہ وجی کے ایک معنی تواصطلاح ہیں جس مداد کے کفداکی طرف سے سی رسول کوکوئی حکم ملنا .اوراس کے نغوی معانی ہیں اپنے ایکی کی معرفت كسي كم ون كوئى بينام بعيمنًا. مذكوره دونول آيات ين أصْحَيْدُ أَكْم بى لغوى عنى مقصود بن بعنى ضراب ا بينے کسى بيغامبر (يعني کسى رسول) کی معرفت مصرت بوللي کی والدہ کی طرف يہ تھے بيجيا. يا حصرت عينتی سے حوار يو ي طرف صفرت ميسى كى وساطنت سے يہ على ميجاً. قرآن كرم كى رُوست كسى غيراز نبي كوفداكى طرف سے وق طن ئاتبوت بنیں مَل سکتا ِ للمذاریہ دعویٰ باطل ہے کی غیراز نبی کی طرف بھی دحی نازل ہو سکتی ہے۔ وحی آخری ارتصور در از مرکز نبى اكريم كو في اوراس كے لبنداس كاسلسله بميشد كيم كئے منقطع مولكيا. اسى كوختم بوت كيتے ميں.

ال حضرات کا کمناسے کہ وجی نبوت تو ہند موجی ہے میکن خداسے ممکلامی کاسلسلہ جاری ہے۔ اس سے السے العظم اللہ اللہ م لئتے ( پر معزات ) دلیل یہ دینتے ہیں کہ ممکلامی فیصان خدا وندی ہے جس کاسلسلم معی حتم نہیں موسکتا۔ یہ محض

لفَاظى بيرِس كى دين مِس كوتى حقيقت نبين .....اس كى تائيد ش بھى يەصرات بعض صوفبار كما قوال بيش كر دیتے ہیں میکن جیساکہ پہلے لکھا جا جکا ہے دین میں سندخدا کی کتاب ہے اور کنتاب اللہ کی روسے خدا کا کلام اس کی دی ہے جواب قرآن کرم میں محفوظ ہے اس نے قرآن کرم کو کلام انٹر کہ کرنیکاراہے (۱۲۷۱،۱۷۷۱)۔ جب ہم قرآن کرم پر معتے ہیں توخدا ہم سے ممکلام مورما موتلہے۔ اس کے بعدوہ کونسی ہمکلای سے سس ک صرورت باقی ہے قران کرم نےجب لینے آپ کو مکتل اور غیر قبد تل کہا تواس سے مراد ہی تقی کا ب مزید مِكُلامى كَى صَرورت بَهَيَن رَبِي اس نِهِ كَها تَقَاكدو تَمَّتْ كِلمَيْ وَيَكْ صِدُقًا وَعَدُلُو (١١١٧) تير خدا كاكلام دكلمات الله صدق وعدل كسائق مخل موكيا "ليكن ال حضرات كادعوى بدك مكلاى كوفران تك محدود ركها مباسئة ونيا كيسك كونى روحانى غذا باتى نبيس رسب كى " (معادَ الله استغفرالله الكسس كا مطلیب وا صنح ہے کدال مصرات کے زریک قرآن دنیا کے لئے کافی روحانی غذا مہیا ہمیں کرتا بخالفین عرب کا مهى كهراس قسم كاخيال كفاجس كى ترديد كم الح كماكد.

ٱوَٰلَغِ يَكُفِعِهُ ٱنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُمْشِلَى عَلَيْعِمْ <del>إِثِ</del> کیاان کے ہے یہ کافی نہیں کہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی جے ان کے سامنے پیش

اہنوں نے تواس کا جوجواب دیا ہوگا' دیا ہوگا' یہ حضرات بھاتی پر باعضار کر کہتے ہیں کہ بال! یہ کتاب دنیا کی معربی نامی ایس نامید نامید اسلامی اسلامی کا ایک میں اسلامی کا ایک اسلامی کے ایک ایک اسلامی کا ایک اسلامی کا ا روحانی غذاکے لئے کانی نبیں اس کمی کو پوراکرنے کے لئے چمکلامی کے سلسلہ کاجاری رہنا صروری ہے۔ (پناہ حلا

السے ی میں وہ لوگ جن کے متعلق کہا گیاہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُلَّهُ الْمُمَازَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُغْمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنِ مِنْ دُوْنِيةٍ إِذَا حُمْرِيَسْتَبُلْشِحُوْنِهِ جب ان کے سامنے کیلے خداکی بات کی جاتی ہے تو یہ لوگ جو آخرت کے منکزیں ان کامنہ سوج مبایا ہے اور د اول میں اضطراب بیدا ہوجا ماہے بیکن حبب اس کےعلاوہ دوسروں م

كاذكركياجاناب تويدبيت وشر موق بي

ظامرے کدیہ دوسرے وہی میں جن کے تعلق دعوی کیا جاتا ہے کہ وہ خداسے ممکلام موستے ہیں۔

## پی<u>ٹ</u>گوئیا<u>ں</u>

برصرات مرزاصاحب کے دعوی ممکلامی کے بموت دی ان کی پیٹگوئیاں سلمنے لاتے بی افسکتے بن کہ اس قدر پیٹنگوئیاں کرنا فراسے علم پائے بیرکس طرح ممکن کھا۔ آیئے دیکھیں کہ پیٹنگوئی کے تعلق قرآن کرم کیا کہتاہے۔

بیش گوئی سے معنی میں کسی واقعہ کے ظہور سے پہلے اس کے تعلق بتا دینا اسے علم غیب کہاجاتا ہے اور علم غیب کے تعلق قرآن کریم میں ہے کہ

اللَّهُمَّا الْغَيْنُبُ لِللهِ...(١٠/٠)

غیب کاعلم مرحت خدا کوحاصل ہے کسی اور کو نہیں۔

اس كى تىندى مى دوىرى بىلى كىكى المستعلى بى دوىرى بىلى كى المستعلى بى دوىرى بىلى كى الله مى الكارى ا

(ليدرسول!)اس كا علان كرد وكد فدا كم سواكا مناست دس غيب كاعلم سي كوما مسل نبيس ي

حتی که رسولوں کو کمی از خوداس کا علم نہیں موتا تھا بصنور کی زبان مبارک میے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اُلا اُٹھ کُلُور اُلْفَیْتُ (۱۰/۵۰) غیب کاعلم میں نہیں جانتا'؛ البتدجس باب کے تعلق خداجا ہتا' وحی کے

ذريعاب رسودل كومطلع كرديتاب سورة آل عمران بي معد. وَمَا كَانَ اللهُ إِلْيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْوَيْبِ وَالْحِنَّ اللَّهِ يَعْفِي مِنْ رَّسُلِهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ إِلْيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْوَيْبِ وَالْحِنَّ اللَّهِ يَعْفِي مِنْ رَّسُلِهِ

فداتمبین غیب کی باتین نبین بتا یا البندوه لین رسونون بین سے اپنی شیت کے مطابق اس کے سائے اینا ہے۔

دوسسرى جَنْهب . عٰلِمُ الْغَيْب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ٱحَكَّاهٌ لِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِثَ عُلِمُ الْغَيْب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ٱحَكَّاهٌ لِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِثَ

رِّمْتُولِ ..... (۲۰/۲۷۱-۱۰) مالم انغیب ضرف تعدلیت وه لین علم غیب کوکسی برظایر نبیس کرنا بحزاس کے کمایینے رسو کواس امر کے کے منتخب کرے۔ رسول کو خیب کی ہائیں بذرابعہ وحی بتائی مباتی تعیں جنائی اکرم کوجن امور غیب پرمطلع کیا گیا ان کے سائقہ واضح کر دیا گیا کہ

ذلك مِن أَنْكَ وَالْغَيْبِ نُعْجِيهِ الْيُلَّ (مَرِّ مِرِّ مَرِّ مَرِّ) يغيب كانبري بي جنيس م الي ترى المن وي كياب -

چونکه وجی کاسلب مدهنورنبی اگرم کی ذات پرختم موگیا اس نئے اب علم غیب سی کوبھی صامعل نہیں موسکنا اسی کئے قرآن کرم میں حتی طور پر کہد دیا گیا کہ قرآن کرم میں حتی طور پر کہد دیا گیا کہ

وَمَا تَلْ رِينَ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكُسِبُ غَلَّا مُومَا تَلْ رِي نَفُسٌ بِأَي أَرْضِ

إِنَّ الَّذِي مِنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُعَرَ اسْتَقَامُوْا تَسَكُرُ لُ عَلَيْعِمُ الْمَلْمَةِ مَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ الْمُلْمَةِ الْمَالَةِ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ئے یہ جو مجم و خیرو پیٹ کو تیاں کرتے رہتے ہیں تو یہ محض قیاس آما ئیاں ہوتی ہیں جن بن سے بعض اتفا قیر بی بھی کل آتی ہیں قرآن جس علم فیب کاذکر کرتا ہے ووقطعی جتی اور یقینی ہوتا ہے .

كى خوشخرى دجس كاتم سے دعدہ كيا كيا ہے۔

پر حفرات کہتے ہیں کہ دیکھتے اس آ بت میں خدا کے مخلص بندوں پر الا مکدکے نازل ہونے احداثہیں بشارت دینے کا ذکر موجود ہے۔

بىي بشارات (معشرات) بى جوبىت گوئيال كهلاتى بى-

وَ أَدُبُارَهُ مُرْمِ وَ ذُوْقُوا عَلَى إِن الْمُحَرِثِينَ وَ (١٥٠٠)

اگرتواس منظر كود يكدسكتاجب طائح كفّار كودفات ديت بي ادران كيجرول ادر بيشه بر

(سخت ار) ارست بس اعدان سے کتے ہی کم جلا دینے والے عذاب کا مزوج کھو۔

مرنے والے کفار ہمارے سامنے ہوتے ہیں میکن طائکہ ان کے ساتھ ہو کچھ کرتے ہیں " میں وہ بائک نظر نہیں آتا نہ ہی قریب المرگ اس کی کوئی شہادت دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات میں قرآن کرم غیر مرتی کیفیات کا ظہار کر ہے۔ ان سے ہمارے لئے اتنا ہی سمجھنا کا فی ہے کہ ایمان واستقامت کا نتیجہ خوف وحزن سے امونیت اوجہنت

ى زندگى بے اور كفركانتيجر ذلت وخوارى اور جېنم كاعذاب -

بهر آیت (۱۴/۱) بن اتنایی کهاگیله که طائکه ان ومنین کوجنت کی خوصن جری دیتے دی۔ به تو بنین کهاگیا که وه انہیں فیب کی جری بناتے بی اس بشارت (خوشجری) سے نفسباتی تغیر مقصود نظرا تا ہے کیونکہ ویگر آیات بی جمال کہاگیا ہے کہ خدانے (بدروغیر سے بدانول بی) اسلامی سنگروں کی طائکہ کے ذریعے مددکی، تو وہاں کہاگیا ہے کہ وَ مَاجَعَلُهُ اللّهُ الله الله الله الله کہ کو مَهارے دون کے دون ی الله الله الله کا موجب بنایا وردوسری طرف مخالفین کے دون ی

( رونِ ملاملہ) کومہارے سے کو جری در میں بین کے ملب ما کرجہ بین کومہارے سے میں میں میں مرد مرکز مرکب میں میں م تمہارار عب ڈالم لینے کا باعث ( ۸/۱۲) یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ملا مگیہ اگر فیب کی آئیں بتایا کرتے تھے۔

میساکداد برکهاجا چکاہد بغیب کی خبرس صرف وی کے ذریعے رسونوں کو ملاکرتی تقیں مرزاصاحب کواس کا علم تقااس لئے ال کا بھی ہی دعوے تقاکدائنیں یہ خبری بزراعہ وی ملتی ہیں انہوں نے ال پینگوئوں

ميرے برخداتے تعالی نے فلا ہرکیا تھا سخت بارشیں ہوں گی اور گھروں میں ندیال جلیس گی اُور اس کے بعد مخت زار ہے آئیں گے جنائجران بارشوں سے پہلےوہ وحی البی براورالح کمیں (خیقتدانوی مهس ) شاتع كردى كئى تقى.

اسے ایک بار کھر سچھ لیجئے کہ قرآن کرم نے کہا ہے کہ علم عیب ارسووں کو بدر لعہ وجی ملتا تفاراس لئے اگرمزاصا كويدهم بدريعه وحي مَناعقا لوال كادعوك رسالت كاتها.

مرزاصات کے دعوے بہوت کی ائیدی (قادیانی صرات کی طرف سے النصوص )ایک دلیل پر بھی دی جاتی تقی کہ سورہ فائتح مین سلمانوں کو پر دعاس کھائی گئی ہے کہ الحدیث فالیق مراط المستقید تعریب کے اط اللَّذِينَ أَنْعَدُتَ عَلَيْعِيمُ (١٠ ١/٥) وكعام كوسيدى راه راه ان توكول كي حن يرتُون ايناانعام كيا أس کے بعدوہ کننے بن کرسورۃ النساریں ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالْرَسُولَ قَالُولَكِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّبِهِينَ وَ الصِّيلَ لِعَيْنَ وَ الشُّهَا لَهُ آءِ وَالصَّالِحِيْنِ \* (١٣/١٩) اورجو خدا اور رسول کی اطاعت کرتاہے نویہ لوگ ان کے ساتھی مول مجے جن پر اللہ نے

ابناانعام كيام ببن البيار صرف سهدارا ورصامحين

پر حضارت (اس ہمیت کا اتنا حصہ چیٹیس کرنے کے بعد ہمیتے ہیں کد دیکھتے ایباں یہ کہا گیا ہے کہ جولوگ حدا اور رسول کی اطاعت کریں گے دہ انبیار کے سائفہ ( مع النسبین ) ہول گے ۔ اس کامطلب پرہے کہ خدا اور رسول کی اطاعیت سے انسان بعیوں کے زمرے یں شامل موسکتلہ ہے امرز امحمود صاحب نے تفسیر صغیر مين اس آيت كي ترجم من كها ہے " وہ ال وگول ميں شامل مول كيجن برانتد نے انعام كيا ہے") ميسنى وہ نبی میں بن سکتا ہے ؛ اس سلسلمیں ذیل کے بکات غورطلب میں ۔

ا. جبیاکه مم پیلے باب برصراحت سے بتلہ جکے میں نموّت اکتسابی ملکہ نہیں جوانسان اپنی سعی وکا کوشس

(اطاعت فداورسول) سع عاصل كرستك بدخالصة ديرى عطيد تقابعت فدالهنى مشيست كے مطابق ختخب أفراد كوعطاكر تائغا۔ (۱۱/۱۱: ۲ ۲۸۱۲)

۷۔ اس آیت میں ہے کہ انداور رسول کی اطاعت کرنے ولیے انبیار صدیق ہمشب اراصالیمیں کی عیت میں ہول گے۔ اور اس کی وضاحت آیت کے آخری صفہ نے یہ کہ کرکردی کہ و سخس اُ والجاف کونی اُ قانون کی میں ہول گے۔ اور اس کی وضاحت آیت کے آخری صفہ نے یہ کہ کرکردی کہ و سخس اُ والجاف کونی اُ والجاف کونی اُ اور یہ لوگ کیسے ایسے فیصل ہول گئے ۔ اس سے واضے ہے کہ ان لوگوں کواعبیار کی رفاقت نصیب ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ نود کھی نبی بن جا بی گئے نوتی ہوت کے بعد انسان مومن صدیق شہید صالیح وغیرہ تو بن سکتا ہے اور اس کا متابع وغیرہ تو بن سکتا ہے اور اس کا متابع ہوگیا۔ طف سے بنی بن سکتا ہے اور وہ خسانی طف سے بنی بن سکتا ہے اور اس کا امکان بھی ختم ہوگیا۔

سُو اَگُوانبیارگی میست (ساکھ موسنے) سے انسان نود کھی نبی بن جا آ ہے وقرآن کرم میں ہے۔ محکمت کھیکت کرمیول الله طور الکی پُٹ معافہ ..... (۱۹۸۹)

محدرسول اعتدادرجولوك اس كمساعة دمعه عقد وان كاضوصيات يقيس

ان *حنزات کی اس دلیل کی رُوسے (کہ جوکسی کے ساتھ ہووہ نوّد وہی کچھ بن جا* آاستے) ی<sup>رسسلیم</sup> کرنا پڑسے گاکہ تمام صحابۂ (مَدَ الَّانِ بُنِّ مَعَدَّ عَلَیْ کے زمرہ میں آنے کی دجہ سے ، انبیائتھے۔ کیا یہ حضرات ابسا اسنے کے لئے تیار ہیں ؟

یوریں ، جماعت مومنین کی یہ دُعاکہ میں ان وگوں کی راہ دکھاجن پر تُونے اپناانعام کیا اس سے مرادیہ ہے۔ کہم ان کی رفاقت میں یہ مغرطے کریں۔ انہی کے نقوش قدم پر ہجلتے ہوئے منزل مقصود کک بینچیں یہ دہی رفا سے جس سے محروم انسانوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ

وَ يَوْمَ يَعَصُّ الظَّالِمُ عُلَى يَكَ يُهِ يَقُولُ بِلَيْتَ فِي الْخَفُلُ شُدُ مَعَ الرَّسُولِ سَينِيلُاه (٢٥/٢٥)

اس دن ظام اپنی انگلیان کائیں گے اور کہیں گے کہ اے کائن ہم نے بھی رسول کی رفاقت میں سفرزندگی سفے کیا ہوتا ؛ ہم نے بھی وہی است افتیار کیا ہوتا جسے رسول نے بت ایاادر افتیار کیا کافاہ

به. اور آخری بات به کداگرکسی می معین اسے انسان خود می و بی مجدین جاتا ہے ، توقر آن کرم بس متعدد

مقامات برآياب كدانً الله مَعَ الصَّابِرِيْنَ يا إِنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ تودان صرات كى دبيل كارُو سے معابرين اور شقين كوخدا بن جانا چا جيئے !

آپ دیکھتے اِن کریے معزات (اپنے دلائل میں) کس طرح تنکوں سے بیل بناتے بی اوراس پرسے اُقی گذار نے کی محشش کرتے ہیں ۔

#### محدثتيت

مرزاصاحب نے شروع میں کہا تھاکہ میرادعوی نبوت کا نبیں، محدثیت کا ہدے لاہوری حزان اسے بڑی مٹ زومدسسے چیش کوستے ہیں۔ آسیئے دیکھیں کہ اس دعوے کا پسس منظر کیا ہے اور اس کی بنیا دکیسا میں نے اس بحث کو اپنی کتاب "شاہ کارِ رسالت " (سکے آخری باب) میں بڑی مشدرے و بسط سے لکھا

مست مراکن کرم میں می رست کالفظ تک بھی نہیں آیا جسب مرزاصاحب پریداعتراض کیا گیاکہ محدّست کا کوئی ذکر قرآکِ کرم میں نہیں . آپ بیددعویٰ کیسے کرتے ہیں . تواہنوں نے فرمایا .

آب لوگ کیول کرآن متر بین کر میمین کرستے اور کیوں سوپیت کے وقت غلطی کھاجاتے ہیں کہا آپ صاحبوں کو خبر بہیں کہ صحبح ہیں سے ٹابت ہے کہ تضرت سی اللہ والیہ وسم اس اس کے سلے بشارت دسے بیکے ہیں کہ اس اُست ہیں ہی بہی اُمکوں کی طرح محدث پیدا ہوں کے اور محدث بنا وہ لوگ ہیں جن سے مکالمات و مخاطبات المبیتہ ہوتے ہیں اور آپ کو معلی ہے کہ ابن عباس کی قراست می آباہے۔ و ما ارسمان امن قبلا من دسول معلی ہے کہ ابن عباس کی قراست می آباہے۔ و ما ارسمان امن قبلا من دمول و لا محد بن و الا محد بن اور آپ کی لکھا دولا سبی و لا محد بن آبخت کی روست ہی جس می دخل شیطان کا قائم نہیں رہ سکتا۔ سے محد شد کا اہمام بقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے جس میں دخل شیطان کا قائم نہیں رہ سکتا۔

لامورمش ماشددها شيدنه

آب نے غور فروایا کہ مرزاصاحب اپنے دعوے کی تائیدیں کون سی آیت پیش کریتے ہیں. دہ نہیں جو ... اس

قرآن مجيدي مع جومسلمانول مين مرة جهده ورجس كم تعنق جا را ايمان بيدكد ده حرفاً حرفاً وي بيد بيست من المان ميدي م الله تعالى في رسول الله كوديا اوررسول المتدف أمست كو بلكم قرات ابن عباس والى آيت .

بر ایب مراس قدر خلاون مقبقت اور فریب انگیز کقاکه مجیماس کی تر دید من ایک مسوط مقاله مکست! پیچواب اس قدرخلاون مقبقت اور فریب انگیز کقاکه مجیماس کی تر دید من ایک مسوط مقاله مکست!

یہ جواب، ال مراس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں سے برا اس میں سے برا اس میں سے برا اس میں سے دو ایک انتخاب میں اس میں سے دو ایک افتراس میں اس میں انتخاب میں اس میں انتخاب میں انت

عربی زبان کا ایک ایک ایک نوان بھی اس حقیقت سے واقف ہوگاکہ" قرات سے معنی "تفسیر وتعییر"

ہیں اس کے عنی پراھنا " ہیں بجب قرات ابن عباس "کہا جائے گاتوا سے مراد ہوگاکہ تعزیرات ابن عباس اس کے عنی "راهنا والی بیسی اس کے عنی سور مواج میں اور اس کے عباس ایک اس کے عباس ایک کا توا سے مراد ہوگاکہ تعزیرات ابن عباس کی تفسیری روایات الگ ہیں اور ان کی طرف بنسوب کردہ صحف میں درج تھی بحضرت ابن عباس کی تفسیری روایات الگ ہیں اور ان کی طرف بنسوب کردہ صحف میں درج تھی بالک دان کی تفسیری بنہیں ابکہ ان کی طرف بنسوب کردہ مصحف میں درج تھی است الفظائی ترف تھی ان کے اضافہ کے ساتھ درج ہے ۔ المذا استے تعن میں کہنا دو سرول کی انکھوں میں دکھول جمود کھنا ہے ۔ "فرات کا فلائل کی طرف بنسوب کا دی تا ہو گئی ہوئی کی میں دانسوب کاری میں المواز کو کھنچ اس کی سوری کی انگر کی میں دو ایک باب ہے جس میں قرآت رسول اداری میں ایک جا سے کہنا ہوئی کی طرف بنسوب ایک روایت ہے کر بڑھا کر ہے تھی بخاری دکتاب فصنا کی ہی سے سے سی ایک روایت ہے کہ باہد کی بھی ہوئی کی طرف بنسوب ایک روایت ہے کر بڑھا کر ہا ہوں ان کی کہنا ہوئی کی کہنا ہوں ایک کے حت کا معام ہے کہنا ہوئی کی طرف بنسوب ایک روایت ہے کر بڑھا کر ہا ہوں ان کی کہنا ہوئی کے میں انہوں نے کہنا ہے کہ اس کی میں انہوں نے کہنا ہے کہ کا میں انہوں نے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ سے کہنا ہے کہنا ہوئی کی کھنا کی سے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہوئی کی کھنا ہے کہنا ہے کہنا ہوئی کی کھنا ہوئی کی کھنا کو کھنا ہوئی کی کھنا ہوئی کے کھنا ہوئی کے کہنا ہے کہنا ہوئی کی کھنا کہنا ہوئی کے کھنا کی کھنا کو کسی کی کھنا ہوئی کی کھنا کو کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا ہوئی کے کھنا کی کھنا کی کھنا ہوئی کے کہنا ہوئی کے کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کے کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کے کہنا کے کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا

میں نے بشام بن جیم (ابن عرام) کورسول الله کی زندگی بی سورة فرقان پڑھتے سنا تفاستمعت العرات میں نے ان کا پڑھ ناد قرآت سنا تو وہ بہت سے ایسے الفاظ پڑھ رہے سے جو مجھے

رسول المدنيس برحات تع ....

ان تصریحات سے دامنے ہے کہ قرأت " کے عنی پر مصنا" ایس تفسیر ای مفہوم نہیں ویسے می مسیر آئی آیہ ت وما ارسلنا من قبلك من رمدول ولا سبى ..... (٢٢/٥٢) كمتعلق كهناكداس كامقيوم يه سبے كه وما ارسِلنا من قبلك من رصول و لا منبي ولا محداث ..... قرآن كرم سے (معافران کر مات منازات مراق میں توا وركيلهد ؛ قرآن كرم ني رسول اورنبي "كهاست ال من سيكون سالفقله ميس كامغهوم" محدث البيد ؟ ادراكرية تغب ميرب توكيم امنا فركس كت بن

اس کے بعد س نے بعد سے این عباس کی عرف منسوب کردہ اختلاب قرآنت کی ایک مثال پیش کی جس میں

"مرد سورت سے جنسی نع تقات سے سلسلیس قرآن کریم دسورہ النسامایس ان رستوں کی تعمیل وسینے کے

بعدجن سے نکاح حوام ہے کہاگیاہے.

وَ أَجِلَ لَكُومًا وَرَآءَ ذَٰلِكُو اَنْ تَبْلَغُوا مِا مُوَالِكُو مُنْحَصِيبَ مِنَ عَيْرَمُسَافِحِيْنَ \* فَمَا السَّنَمُتَعُنُوبِهِ مِنْفُقَ كَا وَمُعْنَ أَجُومُونَ عَيْرَمُسَافِحِيْنَ \* فَمَا السَّنَمُتَعُنُوبِهِ مِنْفُقَ كَا وَمُعْنَ أَجُومُونَ

فَرِيُضَةُ أَنِي.....(٢/٢٢)

اورجواس كے سوائي وہ تمہارے لئے علال بين اس طرح كرتم ال كولي خالول كے سائق ما ہونکارج بیں لاکرندکہ شہوت رانی کرتے ہوتے سوتم ان بیں سے سے ساتھ نفع ہمٹ تا

ما جوتوانبیں ان کے مقرر کردہ مہروے دو. اتر جمد مولانا محد ملی لا موری)

سنیوں کے بال اس معاہرہ کا نام بنے نکاح جومبراد اکر کے دائمی طور پر کیاجا کا ہے اور جوموت یا طلاق سسے فنغ بوسكتاب اس كرومكس في معرض المتعرك قائل بي جس بي ايك مردا ورايك مورت أيك الر معينه كمسلة مهاشرت كامعامله طي كريلت بس أوراس كمسلة اس عورت كومنسى تعلق كامعا وعدد وياجا آ ے سنیول کے ال متعرح ام ہے.

اس تمبید کے بعد آئے بڑھتے بھنرے داندان عباق سنیوں کے جبیل القدر صحابی بیں ال کی قرآ

(مصحف) من مندرم بالأتيت يون أنى ب

فاستستعتم به مِنهن إلى اجل مِسمَى . تمان سے ایک مَرسِ معینه کے لئے فائرہ اٹھاؤ۔

م ان صرات سے پوچھے میں کہ کیا اب بھی یہ بات آپ کی سبح میں آئی ہے یا نہیں کہ اختلاف قرآت میں ان صراحہ میں ان کے کے کہ ختلاف ہے ؟ سے کیا مراد ہے ؟ کیا اس کے بعد بھی آپ فرمائی کے کہ اختلاف فرآت سے مراد تفسیر اور مفہوم کا اختلاف ہے ؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فعدا کی تسم ! فدل نے اس آیت کو نازل ہی ان طرح کیا کھنا جس طرح میں پرمعتا ہوں نہ کہ اس طرح جس طرح یہ قرآن مجید میں درج ہے "

ان اعتراضات کے جواب میں احدی محزات کتے میں کہ جب اختلاف فرات کو آب کے علمار کوام

بھی انتہ میں تو اس سلسلہ میں مرزاصاحب پر کیوں اعتراض کیا جا آب بیکن سوال یہ نہیں کہ ہماہے ہاں

کے علم ارکیا مانتے میں اور کیا نہیں سوال غورطلب یہ بے کہ ایک شخص (مرزاصاحب) دھوئے کرتاہے کہ دہ ماہور

من افتر ہے وہ خداسے برا و راست ملم حاصل کرتاہے اور مبعوث اس لئے بھوا ہے کہ سمانوں میں جفلط حقا کہ

رائے ہوگئے میں ان کی اصلاح کرے اور اس کی حالت یہ ہے کہ خود لینے دعوئے الموریت کی سندایک

ایسی روایت سے چش کرتا ہے جو بر بہی طور پروضعی ہے اور جس سے صبحے مانے سے دشہ آن کی محرف

تابت ہوجا تاہے۔

# اب آئے چلتے ا۔ مہدی یا ام آخرالزما<u>ں</u>

مرزاصاحب کا دعوی بدی یا امام اخرالزمال بوسنے کابھی سے یددونوں اصطلاحات بنیادی طور بر سٹید، امامیں صفرات کی ہیں. ان کاعظیرہ کیہ ہے کہ ان کے بار ہویں امام عراق کے ایک فار میں چگہے۔ گئے تھے اور اب تیامت کے قریب وہ وہاں سے باہر تشریف لائی گے۔ انہیں وہ امام مہدی بالمام آخوالزمان مری مردد ترو

اوریسی عقیدہ خورسنیوں کے بار بھی جلاآر باہے اس فرق کے ساتھ کدان کے تصور کے امام مہدی عرال کے غارسے نمودار نبیں ہوں گے (کیونکہ وہ توسف یعہ ہوں تھے) ان کاظہور دیسے ہی ہوگا مرزاصات نے دعوے کیا کہ دہ امام ئیں موں "ایک آنے والے سے عقدہ کے تعتق مم (دوسرے باب بی) الکھ جیکے بن اس ملے است دہرانے کی ضرورت بنیں ، یہ عقیدہ دنیا کی ہر مذہبی قوم میں جلا آرہا تھا ، قرآن کریم نے حضور نبی ارم کو ان خری آنے والا " قرار دے کر اس عقیده کوختم کردیا یک ختم نبوت سے بی مراد ہے کہ اب سی آنے والے میں آ والے پرکا انتظار ندگرو وہ آنے دالا سیکلہے " بہدی کا ذکر قرآن بس کہیں نبیں آیا. مرزاصاحب نے اپنے دعویٰ کی ایری کہاہے۔

بخارى يس مكمله كراسان ساس كم الح أوازات كى رهن الحليفة الله المهدي اب سوچوكديد حديث كس بايد اودم ترب كى ب جوايسى كتاب يى درج ب جواصح الكتب بعد

ازکتاب اللہ ہے۔ اور امیساکہ پہلے لکھا جا بچا ہے) بخاری بیں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کتنا بڑا فربب ہے جوعوام کو دیا گیاہے اور کس قسم کا سفید بھوٹ جو دھر شتے سے بولاگیا۔ یہ ہے ان کے دعویٰ مہدویت کی حقیقت!

مهر ري سود الي

(صنمناً ) ابنی ایام اسود ان سے ایک درولیش نے بھی مہدی مونے کا دعوی کیا تھا ان کے اس دعولے

كصلسله بسسيد جال الدين افغاني كالك واقعربيان كياجا أسه

کتے ہی کہ جب سیدصاحب کی ملاقات درولیٹس سوڈانی سے ہوئی توانہوں نے استے انگریز کے خلاف عکم جہاد لمندکرنے کی تلقین کی انہوں نے دیکھاکہ وہ دردیشس اس جہادگی ایمیت کا توقائل ہے لیکن ا اس کے باوجوداس پردگرام کوانتیار کرنے سے چکی کہ ہے بسیدمات نے جب اصرار کیا کہ وہ متذبذب کیوں يد، تواس في واشكاف الفاظي كهاكمات برب كرسودًا نيول كوايك منت سعيد كم كرفريب ديا عار اسے کہ جب کک امام مہدی کاظہور ندم واجهاد حسد ام ہے ۔ بدات وہ بچاس برسوں سے بھار سے آبار واجداد سے سفتے ملے آرہے ہیں. ہار بار کے اعادہ نے بیرامران کے عقائد کا جزو بنادیا ہے کدامام مہدی ے ظہور سے بہلے جہاد حرام ہے . اب اگران سے کہاجائے کتم میدان کارزاریں کودیڑو تو وہ سب سے يهله يرسوال كري مي كدامام أخرائز مال كهال بي الرنبين بي توجها دى وجرجوا زكيا ، اوراگرظهور امام سر بها بها دجائز ہے تو ہیں استے عصر سے دھو کا کیوں دیا جا آر اسے بتا ہے ان سوالات کا جواب

يش كريت ماحب في كماكدا كربات اسى بى بى توكهراس شكل كاحل برا آسان بى ال كام سوالا

كابواب يهب كم خود مهدئ بن جاؤ

چنانچددرولیشس سودانی نے مبدی بن کرانگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. وہ اگرچاس وقت انگریزکو مک سے مکال تو نہسکے بیکن اس کے قصر حکومت بیں ٹزلزل پیداکردیا ۔ اس سے انگریز کے ول بركيا كُرْرى فني اس كاا مُدارُه اس سے لگائے كرجب لار فر كيجز فيے سودُان يرقبعنه كياہے تواس في تخركب مهدديت كي ام ليواؤل كي قبرول سيدان كي پڻريال كال كران كي سخت توان كي . بهدتی سوڈانی کی قبر کھندواکران کی لکسٹس برآ مدی اوراس کے محصے کرے انبیں دریائے بل میں کہانکوا دیا یہ عبیب اتفاق سے کہ اس کے بعد خود کھے کی موت سمیدریں دوب جانے سے واقعہ موتی تھی علامہ ا قَبْلَ لِنْ الله واقعدى طرف است اره كرسته بَوت ما وبدَنَا مسدين، روحٍ بهسدى سودُ انى كى

له مجلّه "اسسلامي تعليم" إبت جولائي الست سينايي .

گفت اے کشنر! اگر داری نظر۔ انتقت ام خاک در و سیسے نگر آسماں خاک تما گورسے نداد مرقدسے بخز درمے شورسے نداد

المی الدین افغانی کی طن بنسوب کرده اس داقعہ کی صحت وسقے سے بحث نہیں ہیں کہناصرف یہ جے جال الدین افغانی کی طن بنسوب کرده اس داقعہ کی صحت وسقے سے بحث نہیں ہیں کہناصرف یہ چاہ ہتا ہول کہ ایک دعوے بہدی سوڑائی نے کیا اور اس سے اس نے انگریز کی حکومت کے فلاف علم جہاد بند کررہے؛ اس کے ایوان اقت دار کو محت از ل کردیا . اور ایک دوسے ہما ہے الی اس کے بہر اس کے ایوان اقت دار کو محت از ل کردیا . اور ایک دوسے ہما ہوں کردیں بیر صفرات مراصاب کے دعوائے محد دیسے محد مراس کے ایک ایک انہوں نے محد مونے کا دعوے کیا تھا ایک ایک ایس کے محت از کو اور ان کیا تھا وہ کی افغان کو اور ان کیا تھا وہ کی افتاد وہ کی اللہ کے کا اہم کا مراس کو اور ان کے دوسے کی درج کی ہما کہ ان ان ان کی ان ان ان کا ان ہما م کیا ہما در کی معلوب کرنے کی اور دی اور ان کے اور نے شاہ دا کہ میں خور دی اور ان کے اور نے شاہ دا کہ میں ان کی ان میں کو اللہ نے کا ان ہما م کیا ہما دی کو درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد دوسے میں درا کے میں کو ایس کھا۔ ایک جمد دوسے میں کہ درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد دوسے میں درا کے میں کہ درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد درا کے میں کو ان سے کھا۔ ایک جمد درا کے میں کہ درا کی سے کھا۔ ایک جمد درا کے درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد درا کے درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد درا کے درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد درا کے درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد درا کے درا کے درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد درا کے درا کے درخت ندہ تون سے کھا درا کے درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد درا کے درخت ندہ تون سے کھا درا کے درخت ندہ تون سے کھا درا کے درخت ندہ تون سے کھا۔ ایک جمد درا کے درخت ندہ تون سے کھا درا کے درخت ندہ تون سے کھا کے درخت ندہ تون سے کھا کہ درخت ندہ تون سے کھا کہ دوسے کے درخت ندہ تون سے کھا کہ درا کے درخت ندہ تون سے کھا کہ دوسے کے درخت ندہ تون سے کہ درخت ندہ تون سے کہ درخت ندہ تون سے کہ درک کے درا کے درخت ندہ تون سے کہ درخت ندہ تون سے کہ درا کے درخت ندہ تون سے کہ درخت ندہ تون سے کہ درخت ندہ تون سے کہ دوسے کے درخت ندہ تون سے کہ دون سے کہ درخت ندہ تون سے کہ دوسے کو کہ دوسے کے کہ دوسے کے درخت ندہ

میں سول برس سے برابراینی تالیفات میں اس بات برزوردے باہمول کرمسلمانان مند بر

اطاعت گوزننٹ برطانیہ فرض اورجہا دھ ام ہے . (اشتہار مؤرضہ (۱۰) دیمبر سنگیا

ادرحن کی سادی عرابنی جماعست کویہ تاکید کرستے گزرگئی کر

ده انگریز کی بادشامست کولینے اولی الامریس داخل کریں اوردل کی سیجانی سے ان کے مطبع

رين. (منرورة الامام مستل)

<u> مجسترد</u>

مسے والے کے سلسدی ایک عقیدہ مجدد کا بھی ہے۔ اس عقیدہ کی روسے کہ اجا ہاہے کہ رسول نشد کی ایک حدیث ہے کہ ہرصدی کے مسرور خدا ایک ایسے مامور کو مجیجتا رہے گا جو دین کی تجدید کرے گا (اس حدیث كا بخارى درستم ين جوحدميث كي معتبرترين كتابين سيم كي جاتي بين كبين ذكرنبين إس نظريه كا دعنعي مونا بالك بریسی ہے۔ اس کی دوسے مبورت یوں سامنے آتی ہے کہ سوسال کے عرصہ کے اندرد نیا کتنی ہی خواب کیوں نہ موجائے خدا ایسے صلیح کونبیں **میبیے گا**ا ورسوسال کے بعد نواہ دنیا کی حالت کیسی ہی اچھی کیول نہ ہو الجسد د آمائے گاراس فتم کی کیلنڈرانہ ،بعثتیں مصلحت فدا فندی سے بعید ہیں ،

لیکن اس سلسد ایم اب کسی مجدث کی صرودت ہی نہیں۔ مرداصاحب نے تیرمویں صدی (بجسسی) كي ترين مجدّديت كا دعوى كيا اب جود مون صدى كا آخرة أكياست اس لنصب القرمجدّد كا زما من حتم موريا ہے اب ایک نیامجدد ان جائے۔ اس کے آنے پر الاموری جماعت احدیہ کاسلسلہ تود بخوز حتم ہوجائے گا۔

ىيىن منىس بىس اورىيە حكايت برى لذىنىب،

كجه عصدمؤايس في إست ايك مقالدين ببي بأت كهي تواس كيجواب مين أنجن احديدا شاعت اسلام الامور ربعنی لابوری جاعت) کے زرجان بیغام صلح کی اشاعت بابت ۲۲ جولائی منطق کے افتاحیہ میں کہا گیا . . اس بلندبايه مجدد كم متعلق ليكبناكماس كازمانه مجدد ميت ختم موجيكا بعياضتم مرسف والاسطاف اب بهيسنة مجدّد كى تلاش كرنى چاسية، صريح زيادتى بده بحضرت مرزاه ما حب في تبليغ دين كم لي وجاعت بنائي ب وه آب كے تجديدى كام كو بحس ونونى سرانجام دے دہى ہے اور دىتى رەپ كى داس كى جىس صرورت ئىيس كەسى ئىنى كىلاش كىستى بىھرى جىس كونى نىيا محدد آئے گاتواس کاوجوداوراس کانام خوداس کی مجددیت ظاہر کردسے گا۔ وہ بھی حضرت مرزا صاحب كامصداق مؤكانه مكذب اس المفاس سے زمانے كوہمى حضرت مرزاصاحب كائى زمانہ

يعني قادياني جماعت ني مرزاصه احب كي نبوت كو الخرى راه" قرار ديس كرا پني مداومت ديميشگي ، برمهر نصيرين ٹبت کر بی اورلا ہوری جاعت نے مرزاصاحب کی مجدّد کیت کے زمانہ کولا متناہی فراردے کراینے ضود (مہیشگی) کا

جواز پیدا کرنیا! \_\_\_\_معاذا مند دین کے سائفکیا مااق مورا ہے. جهان تك ابك محدد ك زلمان كا تعلق ب بيغام صلح كاسى افتناحيه بين جس كااوبرا فتهاس دباكب ب مِرزاصاحِب سے پہلے" محدّدین" (حضرت شیخ سربندی اور بناہ ولی التدر ملوی ) کے بعض اقوال کینے سکتے ہیں بیکن ایساکریتے وقت بیحصنرات مجمُول کئے کہ ان افتہاسات کی رُوسے نئے مجدد کے آنے سے سابقہ مجدد کی

بعثنة خم موماتى بعصرت شيخ سرمندى كاقول دياكياب كد

محدّد آنست كه برجندوراً ب مُدّت از فيرض باتنال برسد بنوسط او برسد الرّبيرا قطاب اوتا و آل وقت لودند و بدلا و بنا استند . ( مكتوبات رانی جلدلا مكتوب بهارم مثلت)

بعن محددوه موتاب كراس كے عهدمجدد ميت ين جس قدر فيص لوگول كوين چتاب اسى كى وساطنت سي بين محدد وه موتاب كراس كي وساطنت سي بين و محتاب اوراد تاريا ابدال اور مخيب مي كيول نهول "

اوراس کے بعد شاہ و نی اللہ کی یہ عبارت درج کی گئی ہے۔

میرے رت فی مجھے مطلع فرایا ہے کہ ہم فی تھے اس طریقہ کا امام مقررکبلہ ہے اوراس کی اعلیٰ بلندی تک بہنچا باہے۔ اور حقیقت قرب کے اور طریقے مسدود کر فینے بین مولئے ایک طریقہ کے وہ تیری مجتسب اور تیری فرمانبرداری ہے۔ بس جو شخص تھے سے عدادت کرے نہ آسمانی برکات اس برنازل ہوں گی نہ ارمنی برکات کاموجب ہوگا۔ اہل مشرق اور اہل مغرب تیری رحیت بین اور تو ان کا بادشا ہوں گی نہ ارمنی برکات کاموجب ہوگا۔ اہل مشرق اور اہل مغرب تیری رحیت بین اور تو ان کا بادشا میں نہ موال کے اور اگر ہے نہر بین تو ہا تب و ماسر ہوں گے۔ واس میں یا نہ جو ان تو ہا تھے۔ واس میں اگر وہ جان لیس تو کامیاب ہوں گے اور اگر ہے نہر بین تو ہا تو ہا تھی خاصر ہوں گے۔ وہ میں اس میں تو ہا تھی خاصر ہوں گے۔

یعنی دخودان صرات کے بقول ہجب نیا محدّد آجا آہے تو حقیقتِ قرب کے سابقہ سب راستے مسدود موجاتے ہیں اور اسی ایک کا طریقہ باتی رہ جا تا ہے جو لسے جان میں وہ کامیاب موجائیں گے جو بے خبر رہیں وہ نعائب م نعامہ رہیں گے دلیکن پر حصرات کہنے ہیں کہ مہیں کیا صرورت ہے کہ ہم نئے محدّد کی تلاش کرتے بھریں مجدد میت کا ندن کے سامی بھی سے میں کا در سرمی

فرلینداک ہماری ایکمن مرائبام دسے گی۔

### <u>دعوول کی تیاریال</u>

لیکن اب یو نکرصدی کا افتتام سے اسے بحد دیت کے دعویداروں نے انگوائیال لینی سے رقع کردی ہیں (میرے پاس اکفران لوگول کے خطوط آتے رہتے ہیں جن سے بریہی طور برنظر آجا آ ہے کہ وہ صحیح الدماغ بیں) کل کوجب یہ لہنے دعوے کا علان کریں گے تو ان کے سائقد دھیدنگامشتی شرع موجائے گی معقبقت یہ ہے کہ ہماری حالت عجیب ہے۔ ہم نے ایک کرسی بچھار کھی ہے۔ لیکن جب کوئی اس پر آکر بیٹھ آ ہے تو اس سے دھکم بیل شرع کر دیتے ہیں کوئی اتنا نہیں سوچتا کہ یہ کرسی (جس کی دین میں کوئی سے مذہبیں)

انفاکیوں نہ دی جائے کہ \_\_ نہ رہے انسس نہ بھے بانسری \_\_اصل یہ ہے کہ جو قویں ہو ہوتا چلا آر ا ہے "کو اپنامسلک قراردے لیں ان کے اِل ایسا ہی کچے موتا ہے ۔

اسي موقاچالوًا راسيه سيمارے سامني ايك اور حقيقت أجاتى ہے : احدى "حضرات كى فيكنيك يسب كداكرم زاصاصب كمي اليسع دعوس كي خلاف احتراض كباجاست جس كى قرآن ست توسسندند طيسكن وه ہارے اِل ہوتا چلاآ را ہو" تویہ مصرات جھٹ سے اسسلان کامسلک پیش گردیں گے (جیسے محدّدیت کے دعونے کی سندیں بیرصرات سٹینے احد سرہندی اورسفاہ ولی اللہ دغیرو کا نام بیشس کر دیستے ہیں الیکن اگر مرزاصاحب کا دعو لے ایسا مو جواسلاف کے مسلک کے خلاف مو تو پیمضرات کہددیں گے کہ یماسسلات اپنی فكروقياس مصايسا بانت ته اورم زاصاحب فداست علم باكر دعوث كرت بس اوريه فاسرت كعلم فلاوندى كيه مقابله من انساني فكرد قيامسس كيه حقيقت نبين ركفني أدر كهيئه إكوني عقيده انظريه بامسلك جوقران مح خلاف ہے : فلط ہے خواہ اس کی نسب ہے کتنی ہی بڑی شخصیتوں کی طرف کیوں نہ کر دی جائے قرآب مجید في من اسدان كوسب ندو و المحت قرار دين كى سخى سيم كالفت كى بدراس في اسسلاف كيمسلك كوبطور سندوجِيَت بيش كهنه والول كم يتعلَّق كهاست كدوَ إِذَا فِينُلَّ لَهُ حُوالتَّبِعُوُّا مَكَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَ الْوُا بَلْ سَنَيْعَ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَآءَ نَا \* (١٠/١٠) و ٢١/٢١) جب ان سے کہاجا تا ہے کہ خداکی کتاب کا تباع کرد تویہ کیتے ہیں کہنیں ! ہم تواسینے بزرگوں کے سلک ہی کا تباع کریں گے۔ اسسلاف کے تعلق اس نے کہا بِهُ دَمْهَ ارِسِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْدِهُ كَانِي بِهِ كُوتِلُكَ أُمَّدُ قُلْ خَلَتُ \* لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ لَكُوْ مَّا كَسَبْلُغُوْمٌ وَلاَ تُسْتَعُلُوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعَمُكُونَ ٥ (٢/٣١ ، ٢/٣١) يه لوگ لين البين وقتول مي دنيا سے چطے گئے ان سے احمال ان سے لئے تھے تمہارے احمال تمہارے لئے ہم تم سے يرقط عا نہيں پوچيس كے كه انبول في كياكبا كفاد للندا بزرگول كاكوئي قول وعمل كذاب الشد كيمقا بلدين سند قرار نبين باست كتابيي

میکن اس تفام پرمم اننا واضح کردینا چاہتے ہیں کہ آپ کشف الہام ، خداسے ہم کلامی مجددیت وفیرہ کی متنابی ہم کلامی محددیت وفیرہ کی مبتنی جی چاہیں کے مبتنی جی چاہیں کے مبتنی کی دعاوی کو نہیں کا نا وہ دائرہ اس لام سے خارج مہوجا ناہے ۔ یہ دعوی صرف مرزاصا حب کے دعاوی وہا دی جی جہدیں احدی محضرات مرزاصا حب کے دعاوی وہا دی کی چیٹیت ال حضرات مرزاصا حب کے دعاوی سے کی مرفقات کی چیٹیت ال حدی محضرات مرزاصا حب کے دعاوی

ئ تائیدیں چیش کرنسیتے ہیں ،اس سے علاوہ ان میں اور مرزاصا حب میں ایک اور بنیادی فرق ہے جس کا ذکر آگے میل کر کیا جائے گا .

#### مسيع موتود

مرزاصاحب نے سلمانوں کے دل در ماغ پر حجائے ہوئے اس معقد مسے فائدہ انتمایا ادراہنے آب کو اس مسے کی شکل پی بیش کردیا جس کا مسلمانوں کو انتظار کھا۔ لیکن جس انداز سے وہ اس دعو نے تک پہنچے وہ کابل داد ہے۔

تشروع بن مرزاصا حب خودحیات حضرت مستح کے قائل شخیاس کے بعدا نہوں نے عقیدہ بدلا، در کہا کہ حضرت عیلنی زندہ آسمان پر تشریف نبیں لے گئے تھے . وہ دیگرا نبیا، کرام کی طرح وفاست یا سگئے تھے انهول نے قرآنی آیات سے ثابت کیا اور جو نکریہ بات تھی بھی جی کونگئی ہوئی اس لیے قوم کے دانشورطبقہ " اسے قبول کرلیا (دراصل مرسینہ اس سے پہلے اس عقیدہ کو پیش کر ہیکے تھے بیکن انہول نے چونکہ کوئی دعورے نہیں کرنا تھا اس لئے انہوں نے اسے نظری بحث تک محدود رکھا۔ لہذا جب مرزاصاصب نے اسی نظریہ کو پیش کیا تو نعلیمیا فتہ طبقہ کو اس کے قبول کہ لینے یس کوئی دشواری پیش ندآئی) دہ دس بارہ سال کی حرف وفات میں تھی تک محدود رہنے جب مخالف علی رفے کہ احاد من میں توصیرت عیستی کے نزول کا ذکر موجود ہے تو انہول نے جوابی کہا کہ ا

اقدل قوجانا بها بین کرمین کمین کردن کا عقیده کوئی ایسا عقیده نہیں ہے جو بھارے ایما ایاست کی کوئی جو ایما نیاست کی کرئی جو بارے دیا کہ جارے ایما ایک جنگوئی کوئی جو با کہ صدا بیشے گوئیوں میں سے بدا کہ جنگوئی کی جو بھی گوئیوں میں سے بدا کہ جنگوئی بیال نہیں کی گئی تھی ہے۔ جس کوشی قسین اسلام سے کھی تعقق نہیں جس زمانے تک یہ چیگوئی بیال نہیں کی گئی تھی اس خوال میں اس زمانے تک اسلام کھی کا میں میں ان الداد بام عبد اقل مسلم کھی کا میں ہوگیا ۔

(ازالداد بام عبد اقل مسلم کھی اقل مسلم کھی اور جب دیان کی گئی تواس سے اسلام کھی کا میں ہوگیا ۔

جب وفات مین می ماعقیده دام موگیا تو بھرمرزاصاصب نے فرمایاکہ یں امادیث کامنکر نہیں۔ ال یک نزدلِ مسیح کاجو ذکر آنا ہے اس پرمبراایمان ہے بیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ا

(۱) جب جمزت ميئى وفات بالمجكين توظا برب كدوه خوددوباره دنيا ين بنين آسكة اس ك در الما ين بنين آسكة اس ك در الم المعاديث من وفات بالمجالة (۱) احاديث من جوزول منع كاذكر ب تواس مراوين بدي كدوه آف والاحضرت منع كالميل وكالو

(٧) ده تنبل مسح امسح موعود العني وه مستح جس كامد شون من وعده كياكياب ايس مول.

میرادیوی بیب کمیں وہ مستح موعود ہوں جس سے بارے من صدائے تعالیٰ کی مام باک کتابول یں بیشگرئیاں بی کدوہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا

جب كماكياك جب آب لتنفي ومه كم صرف وقات مسكم الأوكركوت رسك اسك سائع مى آب في يركبول مد كم الكياك المسلم المستح من المولي المستح من المولي المستح من المولي المول المستح من المولي المول المستح من المول المو

بهرس تقریباً باره برس تک بوایک نماندورازید باسکل سے بے خبراورعافل را که خداسنے مجھے بڑی شد عدرے بنانی کے مقیدہ بر مجھے بڑی شد عدرے براین میں میسے موعود قرار دیاہے ، اور میں صفرت بنتی کے آر نیانی کے عقیدہ بر معام اجب باره برس گزید گئے تب وہ وقت آگیا کہ بہرے براس حقیقت کھول دی جائے تب تواز سے اس بارہ میں الہا بات شروح ہوئے کہ تو بی مسیح موعودے ۔ واعی الہم کا میں منزول السیح من

## مىيىموتودىعىنى نبى

ادائل میں براعقبدہ تھاکہ مجھ کو مسیح سے کیانسبت ہے وہ بی ہے اور فدلے زرگ تقربین میں سے ہے۔ اور اگر کوئی امر بری فضیلت کی نسبت ظاہر موتا تواس کو میں جزوی فضیلت فراد دیتا کھا گردو میں بروی فضیلت فراد دیتا کھا گردو میں فول کوئی اس نے مجھے اس عقید سے برقائم ندت کھا گردو میں فول کی وجی بارش کی طرح میر سے برنازل موئی اس نے مجھے اس عقید سے برقائم ندت دیا اور صربے طور برنبی کا خطاب مجھے دے دیا گیا مگراس طرح سے کدا کے بہلوسے نبی اور ایک بہلوسے نبی اور ایک بہلوسے نبی اور ایک بہلوسے اس تقید الوسی مقتل الوسی الوسی الوسی مقتل الوسی ا

ایہ ایک طرح سے نبی اورایک طرح سے اُمتی ' اس کے کہ احادیث بیں ہے کہ حضرت عیبنتی نازل ہوں گے تو وہ ہو<sup>ں</sup> گے تو نبی می دیکن حضور کے اُنتی ہوں گئے ،

ابنوں نے تعوری طور پر نواس اعتراض کا پر جواب دیا میکن بعض اوقات ہزار اعتیاط کے باوجود اصل ہا فیر شعوری طور پر نواس اعتراض کا پر جواب دیا میکن بعض اوقات ہزار اعتیاط کے باوجود اصل ہا فیر شعوری طور پر زبان سے بہلے بھی لکھ چکے ہیں ،
میکن چو کمہ اس کا زیادہ موزول مقام پر ہے اس لئے اسے ددبارہ درج کیاجا تا ہے اسے کھر ذہن میں ڈہر السی کے کہ مرزاصا حب نے بہلے مرض میں تعریف کی ہاست قطعاً نہ کی ۔
میسے کہ مرزاصا حب نے بہلے مرف صفرت عیسی کی ہرتانی کامسلہ جیم الور اپنے مسم جونے کی بات قطعاً نہ کی ۔
ایساکیوں کیا گیا۔ اس کے منعلق مصل بات سینے فرماتے ہیں ،۔

اب دیمودیده اله المات بر آین احدر بی جن کامونوی محتمین صاحب با اوی نے راولا لکھ افغاله درجن کو بنجاب اور مندوستان سے تمامی علمار نے تبول کر لمبا تھا، اور ان پر کوئی احترافی بی اکتفار حالا کوئن البرایات کے کئی مقامات پر اس خاکسار برخدائے تعالی کی طوف سے صلوۃ الا معادر بداله بات اگر میری حرف سے اس توقعہ برظام موتے جکہ علمار فالعن موسکے تھے تو وہ لوگ میزار جاعتراض کرتے بیکن وہ لیسے موقع برشائع کئے گئے جبکہ بیا مار میرے واقع سے

بى سبب ب كدباد جوداس قدر جوشول كے ان المامات برا بهول نے اعتراض نہيں كيا كيونكم وہ ايك دفعران كوقبول كر چكے تقے اور سوچنے سے ظاہر ہوگا كد ميرے دفعہ لے موجود موسئے كي بنياد ابنى المبامات سے براى ہے اور ابنى ميں خدا نے ميرانام عينتى دكھا اور تومسے موجود كے حق ميں آئر علمار كونجر ہوتى كدان المبامات سے قو حق ميں بيان كرديں الرعلمار كونجر ہوتى كدان المبامات سے قو اس شخص كا يسى بونا تا ہمت ہوتا ہے تو وہ كمبى ان كوقبول ندكرتے ، يہ خداكى قدرت ہے كدا نبول في الله المراس بيري ميں كھنس كے .

(العين ما ملا شائع رده بك ديو اليف وتصنيف راق

آپ نے غور فربایاکرمزاصاصب نے پہلے ہی اسپنے مینٹے موعود ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کر دیا؟ یہ اس لئے کہ اگر پہلے ہی یہ دعورنے کر دیا جا یا توسب لوگ مخالف ہوجاتے ہیں ہے صرف حضرت مسینے کی آمد کا نظریہ عام کیا گیا بعب لوگوں نے اسے تسلیم کر لیاا وراس جیج بیں بھنس گئے ، تو ہجر لہنے سے ہونے کا دعویٰ کردیا۔

بیب با کرم نے اس کتاب کو خالصة ملی سط پر نہ دکھنا جو تا اور بحث وجدل کا حمومی انداز اختیار کیا ہو تا توہم بناتے کہ جو خص اس کتاب کو خالصة ملی سط پر نہ دکھنا جو تا اور بحث وجدل کا حمومی انداز اختیار کیا ہو تا جا بناتے کہ جو خص اس طرح دوسہ وں کو " یہ بی بی بین اس بحث بین برنے کی ضرورت نہیں ، ارباب بلم وعقل کے ہے اور اس کے وعووں کی حقیقت کیا ؟ لیکن ہمیں اس بحث بیں برنے کی ضرورت نہیں ، ارباب بلم وعقل کے لئے اس اختہاس کے الفاظ کا فی بین میں میں اختیاط اربوہ سے شائع کردہ اربعین کا نسسخر بھی دیکھ لیا ہے آگا فتنا کے کسی لفظ بس کی بیشی نہ ہو۔

يرب وه طريق جس سے مرزاصاحب مبتح موعود كرو فرائے كاب بہنچ .

احدی محزات (بالخصوص لاموری احدی) بلسے فخرسے دعوے کیاکرتے بیں کدمزا صاحب نے صفرت مین کی کو است کے میں کہ مزا صاحب سنے محضرت مینی کی وفات ٹا بت کرکے کسم سلیٹ کردی ہے ۔ بعنی عیسائیت کو ختم کر دیا ہے انہیں کیا علم کرسیمی دنیا بین کسم سیسے شروع ہے ۔ اورخود بورب سے مفکرین مورخین اور محققین نے اس برکس دنیا بین کسم انداز سے ضربین لگائی ہیں۔ زیادہ نہیں تواگر شنت کی (ANTI - CHRIST) مارکس سے دفقار ہیں ہے۔

ئە روايت يىس كەختىرىنىمىيىغ دوبارە ازل موكرقىتل خىزىرا دركسىرسلىسىدىرى كىگە .

> فرنگیوں میں انوئت کا ہے نسب پہ قیام قبول دین مسیما سے بریمن کا مقبام

منمیراس مزنین کادیں سے ہے خسالی بلسند زنبیں انگریز کی شکاموں بی

#### اگرفتسبول کرسے وین مصطفیٰ آگریز مسسیاہ روزمسلمال دہےگا بھرہی غلام

پورپ بی اشاعت اسلام کے ڈھنڈورے اس ائے پیٹے جاتے بیں کہ سادہ کوح مسلمان اس خیال بی مست دست کرمغربی اقوام میں اسلام کو فروغ حاصل مور ہاہے اور اس کی نگاہ اس طرف اسٹھنے ہی نہائے کہ اقوام موب ہسلام کوسفی ہستی سے مثانے کے لئے کیا کچھ کر رہی ہیں ، اشاعت اسلام کے یہ سح آفریں نواب آ دوافسانے ' درحقیقت فرنگی کے اس نود کا مشتہ "پودے کے برگ وہار ہیں جو پھیلی ضدی ہیں بویا گیا بھا، اگر آب مجمنا جائی کہ انگریز کو اس بودے "کے لگانے کی صرورت کم باتھی تو "ارمغان مجاز" ہیں علام اقبال کی نظم المبیس کی باس شوری ' کا فائر ندگا ہوں سے مطالعہ بہتے ، اس میں المبیس الہتے مشہروں سے کہتا ہے کہ میں اورکسی بات سے نہیں ڈرتا .

عصرِ حاصر کے تعاصنا وَل سے ہیں کین یہ خوف مونہ جائے اسکارا سنٹ سے پیغم کر کہیں!

اس كهدين المحاسة و المحاسة من المحاسة و المحا

ہیں صفات دات جی حق سے صدایا عین دات آنے والے سے سیم ناصری مقصود سے یا محدد جس میں موں فرزندمریم کے صفات

مسلمان کوان مباحث میں انجعائے رکھوا وراس طرح ،-

تم است بے گانہ رکھوعس الم کردارسیے تابسام زندگی میں اس کے سب مہرے ہول ما

یہ تقا وہ پردگرام ہے انگریز نے بچویز کہا تھا اورجس بین سلمان کو بڑی فارح انجھ اسے رکھا گیا ہے اورجس جال کے صلعے اب اٹ عید اسلام کے براہیگنڈ سے سے جارہے ہیں یا در کھتے اجولوگ اسلام کو ہج شیت ایک مذہب " کے دنیا میں بیش کریں گئے وہ سلمانوں کو دبن سے اتنا ہی دُور نے جائیں گئے ۔ دین یہ جنا کا ہے کہ اسلام ایک زندہ حقیقت نہیں بن سکتا جب تک اس کی اپنی آزاد مملکت نہ بوجس میں قرآن کے احکام کو بلکی قوائین کی چیست سے نافذ کیا جاستے اور زندگی کا ہرنظام اس کے اصولول سے تابع ہو، اس کے بعکس ندمب "اس فریب ایس فریب ایک جنال کھتا بے کوسلمان کفار کی محکومی پیر بھی مصرف سچا در بیکامسلمان بن کرده سکتا ہے۔ بلکہ لیسے روحانی مراتب مامسل کرے تا ہے جن سے وہ ولی املی محدث مجدد مہدی شیل میرح بلکہ نبی اور دسول بھی بن سکتا ہے اور اپنی کسس خدمت ملیلہ کو فخر کے مائتہ پیش کرتا ہے کہ :۔

ین سوکه برس سے اپنی تالیفات بن اس بات پرزوردے رہا ہول کیمسلما نالِن جند براطاعت بست میں سوکہ برس سے اپنی تالیفات بن است برزوردے رہا ہوں کے اور جہاد حرام ہے۔

(اشتہار مراضات ورجہاد حرام ہے۔

### مسيح موغود پرايمان

بحث کوختم کرنے کی غرض سے ہم مانے لیتے ہیں کہ لاہوری جا حت کا عقیدہ یہی ہے کہ مرزاصاحب سے موجود سے اوریس. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مسے موجود کے عقیدہ کا کفریا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسے نہ مانئے سے کوئی دائرۃ اِسلام سے خارج نہیں ہوجا گا۔ آئیے ذرا ان کے اس دعوے کاجائزہ لیس مرز اصاحب کا ارتفاد ہے۔

میں خدا کا فعلی اور روزی طور پرنبی ہول اور ہرایک سلمان کو دینی امور ہیں ہمری اطاعت واجہ ہے اور ہرایک سلمان کو دینی امور ہی ہمری اطاعت واجہ کے اور سیمان ہے موجود اندا جا جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے ، گو وہ سلمان ہے مرگو ہم کے ایسا کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے ، گو وہ سلمان ہے مرگو ہم کے ایسا کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے ، گو وہ سلمان ہے مرگو ہم کے ایسا کو روک ہے ایسا کو دیک کو خدا کی طوف سے جانیا ہے اور نہ میری وقت کی کو خدا کی طوف سے جانیا ہے اور دو کر ہے کہ دو آسان پر قابل مواخذہ ہے کیو نکہ جس امرکو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا 'اس کو دوکردیا ۔

(متحفة الهندوه ميل)

لاموری جاعت کے ترجان \_\_\_پیپندام صلح \_\_\_ نے اپنی ۲۰ فروری سنگ فیٹر کی اشاعت کے صفحہ اوّل پر مرزاصاحب کا یہ قول شاتع کیا۔

اب بدامرصات ہے کہ خدانعالی نے بچھے ماموراور مسے موجود کے نام سے دنیا بی بھیجا ہے جوشخص میری خالفت کرتے ہیں ۔ . . . . . . . ان ادانوں کو بری خالفت کرتے ہیں ۔ . . . . . . . ان ادانوں کو بہری خالفت کرتے ہیں ۔ . . . . . . . . ان ادانوں کو بہری معلوم نہیں کے کو اور ایمان کا تعلق د نیا سے نہیں خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہے اور خدائے نعالیٰ میرے مومن اور مامور مونے کی وجہر سے تصدیق کرتا ہے بھیران کی بیمودگیوں کی تھے کیا ہرواہ موسی سکتے ہے ۔ غرض ان باتوں سے صاف پایا جا آ ہے کہ یہ لوگ میرسے مخالف نہ نفے ، جکر خداتع الیٰ کا تھے ۔ غرض ان باتوں سے صاف پایا جا آ ہے کہ یہ لوگ میرسے مخالف نہ نفے ، جکر خداتع الیٰ ا

كى باتوں كى بنبول نے مخالفت كى اور يې وجرب يجس سے امور من الله كي مخالفول كا ايمان به محديد الفول كا ايمان به م معالى باتا ہے .

مرزاصاحب نے اپنی ایک نقر رمین ہے (سابق) امیرجامت احدیہ لاجور مونوی محترعلی نے اپنی کتا سب النبوة

في الاسسلام بن نقل كيا فرايا.

دیکھوجی طرح ہو شخص اشداوراس کے رسول اوراس کی تناب کو اسنے کا دعو نے کرکے ان کے ایکام کی تفصیلات مثلاً نماز روزہ ، ج ، زکوۃ ، تقوے ، طہارت کو بجا دلائے اوران اسکام کو بورکہ نفس ، ترکی شراور صول نیر کے تعلق نا فذہو تے بیں جھوڑ دے وہ سلمان کہلانے کا مسلمی نہیں ہے اوراس پرایمان کے ربور کے آراستہ ہونے کا اطلاق صادق نہیں آسکتا اسی طرح ہو شخص میسے موتود کو نہیں با نئایا اسنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور فایرت بنوس بوت اوروہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو فایرت بنوس اور خوان رسالت سے بیے جبر محض ہے اوروہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سے آمسیمان ، فدا وررسول کا سے اتا اجدار اور فرما نبروار کہ سکیں کیو کہ جس طرح انشد تعلیا ہے۔ اس کا حقدار نہیں ایک اسکام دیتے بین اسی طرح سے آخری دیا نیوں ایک آخری دیا ہے والو ل استحدار کی میں بڑے روز سے بیان فرمانی ہے اور اس کے نہ استے والو ل اوراس سے نہاون کرنے والو ل اوراس سے نہاون کرنے والو ل اوراس سے نہاون کرنے والو ل کا نام فاستی رکھاہے ۔ (النبوۃ فی الاسلام صحالاً)

برصر رسی حجوث ہے آور فداکے خلاف افترار قرآن کرم میں کہیں ایسا نہیں کہا گیا۔ بہرمال ان مقامات میں مرزاصاحب نے الغاظ کے انتخاب میں مقوری سی احتیاط برتی ہے۔ اسس

"ينج سك بعد بات بحمر كرسائي المال من المول في كما.

علاده اس کے جمعے نہیں انتا وہ فدا اور رسول کو بھی نہیں یا تناکیونکہ بیری نسبت فدا اور رسول کی بیٹی کی نہیں یا تناکیونکہ بیری نسبت فدا اور رسول کے بیٹی کی نموجود ہے ۔۔۔۔۔۔ اب بوضی فدا اور رسول کے ایکام کو نہیں یا نشا اور قرآن کی گذیب کرنا ہے اور حمد افز انسانیوں کے مفتری مقبراتا ہے تو وہ مومن کیونکر ہوسکتا ہے۔ اور اگر وہ مومن ہے تو یس بوجدا فر اکر سنے کے کافر مفہراکیونکم میں ان کی نظر ہی مفتری ہول.

(مقیقتہ الوحی مرای ا

ان اقتباسات کی روشنی میں ہم لاہوری جاعت سے بوچنا جا بتے میں کہ چھنعص مرزاصاحب کو امور من اللہ

یام می موجود نبیس ماند اسے آپ سلمان کی کھے تھے۔ بی یانہیں اگرآپ اسے سلمان نبیس ملنے تو آپ میں اور الوں میں ا فرق کیار ہا! اور اگر اسے سلمان سمجھتے ہیں کو تھرم راصان ب انحاد اپنے الفاظ کی دوستے) کافر کھیرے کیا آپ سی کافر سمجھتے ہیں یانہیں ؟

ر بر المستر المستر المسی کماب (حقیقته الوحی) من فدا آگے میل کرمرزاصاحب نے بات اور بھی واضح کردی ہے (جیسا کہ پہلے بھی مکھاجا چکاہے) وہ کہتے ہیں.

کفردوسم برہے ایک کفریہ بنے کھا ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنخصرت کورسول نہیں انتا دو مرسے یہ کفر کو مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں انتاا وراس کو با وجو واتمام جمت کے جمونا جا نہا ہے جس کے استے اور سیخ اور سیخ میں اور سیخ بیوں کی کتابوں سی کھی اکید بائی جاتی ہے ہیں اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرال کا بہتے بیوں کی کتابوں سی کھی تاکید بائی جاتی ہے ہیں اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرال کا منکو ہے کا فرہے اور اگر خور سے دیکھا جاتے تو یہ دونول قسم کے تغراب کے تسم میں واخل ہیں۔ منکو ہے کا فرہے اور اگر خور سے دیکھا جاتے تو یہ دونول قسم کے تغراب کے تسم میں واخل ہیں۔ رسی سے کا فرہے اور اگر خور سے دیکھا جاتے تو یہ دونول قسم کے تغرابی ہے تسم میں واخل ہیں۔ رسی سیکو ہے کا فرہے اور اگر خور سے دیکھا جاتے تو یہ دونول قسم کے تغراب ہے تھی موسی اور اگر خور سے دیکھا جاتے تو یہ دونول قسم کے تغراب ہے تھی تقدر الوجی موسی اس کے تعرب کی اور سے دیکھا جاتے تو یہ دونول قسم کے تغراب کی موسی اس کے تعرب کی موسی اس کے تعرب کی موسی اس کے تعرب کی موسی کی تعرب کی موسی کی موسی کی تعرب کی موسی کے تعرب کی موسی کی تعرب کی کا فرید کے تعرب کی موسی کی تعرب کی موسی کے تعرب کی کو تعرب کی کا فرید کے تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کو تعرب کی کا فرید کی کو تعرب کو تعرب کی تعرب کی کو تعرب کی کر تعرب کی کو تعرب کی کر تعرب کی کر تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کی کر تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کی کر تعرب کی کر تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کی کر تعرب کی کر تعرب کی کو تعرب کی کر تعرب کی کر تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کی کر تعرب کر تعرب کی کر تعرب کی کر تعرب کر تعرب کر تعرب کی کر تعرب کی کر تعرب

اسی بنار پرمرزا صاحب نے کہا کھا کہ انہیں خداکی طرف سے الہام مؤاہے کہ:۔ جوتیری پیروی نہیں دیے گا اور نیری بیعت پی داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف دسے گا وہ خدا اور رسول کی نا فرانی کرنے والآئیتی ہے۔ (افتہ الاحیاد الاحیاد کوزخرہ ایمی سافیار مش) مرزاصاحب کے ان بیانات اور الہا ہات کی روشنی میں دیکھنے کہ فاجودی جاحست کا یہ وعوائے کہ مرزاصاحب کو مسیح موعود نہ انے سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوجانا کمس فدر فریب دہی ہے۔

<u>قول فيصل</u>

آخریم میک ایسانکترساسندانا جایت بن جواس باب بن حرف آخرادر قوافیه سل کاحکم رکھناہے۔ مرزامه احب کا پرفیصلہ ہے جے لاہوری جاعب این بال باربار دہزاتی رمتی ہے کہ: ۔ مہنج تربقین کے ساتھ اس بات پرایمان سکتے بین کرقرآن شرایت خاتم کتب ساوی ہے اور ایک جُمعتر یا لقط اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اواسے زیادہ نہیں ہوسکتا احد نہ کم موسكتاب اوراب كوئى ايسى دحى باالهام منجانب التأرنبين موسكتا جواحكام فرقانى كى ترميم و تنسيخ ياكسى ايك عكم كى تبديلى يا تغير كرسكتا مو ، اوراً كركوئى ايساخيال كرے تو وہ ہمائے نزديك جماعت مونيين سے فارج اور لمى داور كافر ہے . دازاندا وہام مشع ، طبع اقتل محاصت مونيين سے فارج اور كمى داور كافر ہے . بحوال بيغام صلح ، بابت در دسم المسام ،

اوریه قرآن کرم کے ارشاد کے میں مطابق ہے جس نے کہاہے کہ ۔۔۔ لَّا مُبَاتِ لَ لِکُلِمْتِ ﴿ ١١٩٧ و دیگر مقابات، احکام خداوندی کوکوئی بدل نہیں سکتا ؛

مبیاکہ بہاری کھا وا کہا ہے ، یول تو قرآن کرم کا ہر رجودا اردا ) کم ، حکم خداوندی ہے اور مرزاصاصب
کے مندر صبالا فیصلہ کاان سب پر یجسال اطلاق ہوتا ہے ، لیکن قرآن کرم نے جہاد (قبال التبف تلوار سکے سائقہ جنگ کو جوا ہمیت دی ہے وہ کسی بھی سلمان سے پوشیدہ نہیں جفیقت یہ ہے کہ دیمان کے بعد فرآنی سائقہ جنگ کو جوا ہمیت دی ہے وہ کسی بھی سلمان سے پوشیدہ نہیں جفیقت یہ ہے کہ دیمان کے بعد فرآنی اعمالی صالحہ کی فہرست بی سب سے او ہرا اس جمآد (قبال بالشیف) کانام آتا ہے ، اس نے مؤسسیان کی خصوصیت یہ بنائی ہے کہ

إِنَّ اللَّهُ الشُّنَارِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسُهُمُ وَ اَمُوَ الْمُحُرِبِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِئَ سَبِيلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُغْتَلُونَ وَعُلَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرُيةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَ الْعَنْرُانِ اللهِ عَلَيْهِ

یر ختیفت بے کہ خدا نے مومنین سے ان کی جابین بھی خرید لی بیں اور مال بھی اور اس سے عوض انبیں جنت کی زندگی عطا کردی ہے۔ یہ ادلتہ کی راہ بیں جنگ (جہاد ہاستیف) کرنے ہیں جسس میں دسمنوں کو فتل بھی کرتے میں اور خود بھی قتل موجاتے ہیں (خدا کا یہ وعدہ کوئی نیا وعدہ نہیں۔ اس

بعنی قبال اورسلمانوں کی متی ہستی لازم وطرزم ہیں۔اگران ہیں جند برّ قبال ندر ہا توان کا وجود بھی باقی ہیں۔ م

رسےگا۔

ہ ہے. نزان کرم میں جہادیائتیف کے تعلق اس قسم کی متعدّد آیات آئی ہیں نیکن ہم اس مقام پرصرف اہنی سے ترک میں سے مسلان کرسنے دیول میں

پراکتفاکرتے ہیں ان کی بابت مرسلمان کو بخو بی علم ہے۔ جس جہا دبات یف کی اس قدر تاکیدا ورجس کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے اس کے تعلق مرزاصا نے ہو کچھ کہا ہے اسے پہلے بھی درج کیاجا چکا ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیشِ نظراس کا ایک مسحر ا دو بارہ

ملاحظہ فرایتے. مرزاصاحب نے کماکہ ،۔ ملاحظہ فرایتے مرزاصاحب نے کماکہ ،۔

سے برور میں سب میں ہو ہوں ہے کیا جا کا تھا افدا کے کہ سے بندکیا گیا۔ انب اس کے بعد بوضی کا اس سے بندگیا گیا۔ انب اس کے بعد بوضی کا اس سے اندازی کے بعد بوضی کا اور اپنانام فازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی المتدعلیہ وستم کی نافرانی کرتا ہے جس نے آج سے تیروسورس پہلے فرایا کہ مسم موعود کے آنے برتمام کوار کے جہاد تھم موصا ہیں کے سواب ہیرے فہود کے بعد کوار کا کوئی جہاد نہیں۔ جاری طرف سے المان اور صلی کاری کا سفید جنڈ ابلند کیا گیا۔ (اربعین نبرہ میں)

اس کی دضاحت میں مرزاصاحب نے جونظم می تھی اسے ہم پہلے درج کرچکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جہاد کو حوام فرار دینے کے سلسلہ میں انہوں نے اتنا کچھ مکھا جس سے دبقول ان کے پہاس الماریاں مجرحا بین کے لاہوری جامت کو اس کا اقرار ہے کہ مرزاصاحب نے واقعی تلوار کے جہاد کو مسوخ قرار دے ویا ، بیام تسلی ابست ۸۶ جولائی اعلام کے افتقاحیہ میں اس احتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ مرزاصا ،

اہ وا منے رہے کرکسی غیرکو بزور شمشیر سلمان کرنا و آن کی روست قطعاً جائز نہیں جہاد باستیف وین کی مطافت کے لئے ہے ، اس کو مرزاصاحب حرام قرار دیتے اور منسوخ تقبرات میں ،

فيجادكونوام قرارديا تقا كهاگياكه:-

معلیم بوناچابی کرجهاد دوسم کا بوتای ایک وه جها دجوارشاد النی قاتلوا فی سبیل الله الذین یقا بلون کری تعیل بی کقار کے تعلد کے جا دی مورت بی کیاجا ای الذین یقا بلون کری تعیل بی کقار کے تعلد کے جا در بیل قال کی صورت بی کیاجا اید اور در مری قسم کا جهاد اسلام پراحترامنات کے دفیہ اور تبلیغ اسلام کی صورت بی بوتا ہے۔ اسس دوسم ی قسم کے جهاد کو صفرت رسول کرم صلی الله علیہ دستم نے جہاد اکو صفرت رسول کرم صلی الله علیہ دستم ملیات اسلام کی تا یکدین جهاد اصغر دیات انہوں نے ملیات اسلام کی تا یکدین جہاد دیات جہاد کو حادث کی تعیل بی جہاد دیات ہوئے اور دیتے ہوئے بی اکرم صلی الله علیہ وستم کے ادشاد کی تعیل بی جہاد اکر وصاری دکھا۔

ہم جہادِ اکراورجہادِ اصغرکی تیزو تفریق میں نہیں انجھنا چلہتے <u>قرآن کرم میں ایسی کوئی تفریق نہیں</u>۔ ال حضرات کو بہرمال یہ سیم ہے کہ مرزاصا حب سے نوار سے جہاد کو نسوخ قرار دیا تھا۔ تلوار کے جہاد کا حکم قرآرِ جہا میں موجود ہے۔ ادرایک جگر نہیں متعدد مقامات میں موجود ہے۔ اور مرزا صاحب نے فرمایا تھاکہ ، ۔

اب کوئی ایسی وی یا الهام منجانب اماریس بوسکتا جواسکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یاکسی یک حکم کی تبدیلی یا تغیر کرسکتا مو اوراگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جاحب مونین سے خارج اور معمدا ورکما فرسنے۔

قرآنِ كرم كے يحكم كوننسوخ قرار فيبنے كى بنار پرم زاصاحب نود لين فيصلے كے مطابق جماعت مونين سنے فارج ' المحدا وركافر "قرار پاجاتے ہیں۔ لبندا' انہیں ما مورس اللہ' محدد ' مسیح موجود وغیرہ تسلیم کرنا تو ایک طرف انہیں مسلمان مجی قرار نہیں دیا جا سكتا۔ نہ صرف انہیں' بلکہ چرفنص انہیں مسلمان تسلیم کرسٹ نود لسنے بھی مسلمان قرار نہیں دیاج اسكتا۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ احدی "حصرات دخواہ قادیا نی ہوں اورخواہ لاموری) مرزاصاحب سے دعاوی کوسچا سیمے کی بنار پروا کرہ اسلام سے فارج قرار یاجاتے بین اور بدایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار اور ماری کا میاں کیا تھا وہ بھی اسی جرم کے مرتکب سے ان کے کسی مسلک کومند کے طور پریش کرنا عام مسلانوں کے زدیکھی قابل بیں قرار باسکتا چرجا تبکہ اسے ایک مامور من احد کے دعولے کی تا بیدیں چین کیا جائے۔ وہے می مرزاصاحب کا دعولے تقا کہ انہوں نے جاد کو فعد اے حکمت بند کیا ہے۔

بى نبيى كياجاسكتا يم في اس جگراوراس سے بيلے بھى كئى ايك مقامات بركما ہے كدان دلائل كى روستے جو متعلقه مقامات يسين كئے كئے بي مرزاصاحب اوران كي تنبعين المست محتريك افراد (مسلمان) تسليم بين كي اسكة . يرقر في بعيرت كم مطابق مارى ابنى رائے ہے جو قول فيصل كى جنيست ببيں ركو يحتى اصل بيہے کرکسی فردیا افراد کی جاعت کویری بی حاصل نہیں ہوتاکہ وہ کسی کے کفرواسلام کے متعلق فیصلہ کرے وہ مون اپنی رائے ہیش کرسکتا ہے۔ اس کاحق صرف اسسلامی مملکت کوحاصل ہوتا ہے جوا بینی طور پرفیصلہ کرتی ہے کہ سلم كون باورغير سلمكون ؟ تسيّد م دكيمين كدا ين پاكستان كى رُوست احديول ، كى پوريشس كياب،



### أتحطوال باب

# الميني لوزيث

مرزامهاصب نے اپنی اٹھائیس سالدزندگی بیشیت داعی بی جو مختلف دعوسے ان کی تفصیل گذشته صفحات بیں آپ کے سامنے آبیکی ہے جو ککہ وہ دعاوی مختلف صفحات پر بچھرے ہوئے بیں ہم مناسب سمجھتے بیں کہ مختصرالغاظ بیں انہیں کیجا کردیا جائے تاکہ بیک نظر بوری تصویر سامنے آجاہتے۔ ان کی دعاوی کی فہرست یوں مرتب ہوتی ہے۔ ۱۔ برا بین احدیہ کی اشاعیت کے زمانے میں مناظر اسسلام کی چیٹیت ۔

- ٧۔ كشف والهام كى روست ولايت كا دعوسك اس كے ساعق بي ختم نبوت كے شدت سے قائل.
  - سور مخاطبت ومركمالمست ضراوندى كى رُوست محدّث محدّد المام اخوالزمال بوسف كادعوى -
    - م مسيح موعود بونے كا دعوكـ
- ۵ ختم نبوت کے جدید معنی یعنی یہ کہ نبی اکرم کی مہرتصدیق سے نبوت لی سسکتی ہے اوری اسی نبیج سے نبی مول ،
  - ۲- ظلی بروزی معلولی نبی \_\_\_\_سول انتدے اوتار ملکر عین محتمد.
- ے۔ صاحب کتاب صاحب شریعت نبی ایسا ہی نبی جیسے سابقہ نبی گزرے ہیں .صاحب شریعت جدیدہ' کرفر آن کرم سے جہاد ( فتال بالتیعف) جیسے حکم کو منسوخ بلکچام قرار دے دیا ۔
  - ۸. آخرِی نبی به
- ۹. جداگانه دین جداگانه اُمت مسلمانون کودائرة اسسلام سے فارج قرار دیتے ہوئے ان سے برمعائدیں علیٰ دگی اور قطع تعلق.

ان کے ان دعاوی کے سلسلے میں ہمارسے علمار حضرات نے ان سے مناظرے کرنے شروع سکتے اور ان پر کفرکے فتوسے لگاہتے . علمار کی طرف سے عائد کردہ کفر کے فتوول کی جیٹیت کیا ہوتی ہے اور در حقیقت ہونا كيامٍكنية. يوات مجيف كة قابل م

ا اسلام خدا کی طون سے عطا کردہ المان میں ہے ۔ دین کے عنی بیں نظام زندگی یا ضابطۂ حیات۔ پر نظام با منابطہ علی شکل اپنی آزاد مملکت میں اختیار کرسکتا ہے۔ اس مملکت بیں اس کے احکام واقدار قوانین حکومت کی چٹیت سے نا فذہوتے ہیں اگراپنی مملکت نہ ہوتوان کی حیثیت محض وعنظ یا اخلاقیات

المسلك السلام كوالدين كى يتنيت مع اختيارا ورمشكل كرف كم لئة وجود من آسة است اسلام

مملکت کہاجا کہے جس کا صابطہ ہمیں وقوامین قرآن کرم ہوتاہے۔ ۳۔ شق ۲۱سے واضح سبے کہ است لای مملکت در حقیقت ایجنسی ہوتی ہے قرآنی احکام واقدار واصول کو عملاً نافذکر سنے کی اس سے برہمی واضح ہے کہ یہ فریصنہ صرف اُمرستی سلمے کے افراد سرانجام دے سکتے ہیں بھیر کم اس من شرك بنيس بوسكة.

۱۰ ساری مردسه ین برست. ۱۶ اسلامی مملکت پین مسلم اورغیرسلم دونون آباد مون گے میکن (جیسا که اوپر کهاجا چیکا ہے)غیرسلم ندامورِ مملکت پین دخیل بروسکتے ہیں ندرموزِ حکومت میں شرکے ۔ اس اعتبارست اسلامی مملکت ہیں دوالگ الگ

گردہ آباد ہوں کے مسلم اور غیرسکم \_\_ اسی کو دوقومی نظر پر کہاجا گاہے۔ ۱۵ اسلامی مملکت میں غیرسلم امورِ مملکت میں توسئر کے نہیں موسئتے بیکن انہیں تمام انسانی حقوق حاصل موتے میں اور مملکت ان کے جان مال عزست آبر و امعابد کی حفاظت کی ذمر وارموتی ہے۔ نیزانہیں ندمہی

١. تصريحات بالاست واضح بدي كما سلامي ملكت ين سلم اورغيرسلم ين حطانتياز كميني نام لكن كاا وَلين فرلیفند، وتلب کیونکدان دونوں کی آئینی پوزیشن الگ الگ ہوتی ہے۔

، صدراة ل مي جب اسسلامي مملكت قائم كتى تواس كے دائرة اقتداري بسينے والي سلماور غِير مسلم ايك دومرے سے بالكل متم تز اور الگ الگ تھے..... بعینی مملكت آئینی طور پرسطے كرتی تكی كمسلم كون بس اور فيرسلم كون جملكت كرسواكسى كوكسى كے كفرواسسلام كے تعلق فيصله كرسنے كاحق

۸ ۱۱ سے بعد جب مملکت اسسالای ندرہی، تودین ندم سب میں تبدیل بوگیا اور مملکت (لول مجھے گویا ،سسیکول ہوگئ جب مملکنت کے باسٹ ندول کے کفرواسلام کافیصلہ کرنامملکت کا آئینی فرلینسر ندر ا تواسع ندى پيشوائيت نولين حيطة اقتداري ميايا الهوك في فرادراس الم كوف وكاوك ما وكرسن ر وع كرويته يه طاهر ال في ال في ال في المرينيت ال كى داتى آرار كى سى كفى اليكن يهال ايك الرعقيب والم وضعً كرابيا كيا. وه به كرض سلمان ك تعلق به حضرات فتوك صادر كردسيت كداس في اسسالام جهورٌ ديا سے اسے مرتد قراردے دیاجا تا۔ اورمرتد کی سے زامتل یادرسے کا سیسلام چورد دینے سے مرادیج نیس که وه مسلمان بیسانی، بهودی یا مجوسی وغیرو موجاتا جس مسلمان کے تعلق بدکهددستے که اس کے عقب اند اسب لام کے مطابق نہیں رہے ایعنی ان حنراًت کے حقائد کے مطابق نہیں رہیے اُسے مرتد قرار دے کر مدر ر تتل کردیا جاتا ۔ ان فتا وسے کی رُوستے جس قدر مسلما نوں کا خون نودمسلما نوں کے اِنتھوں بہارہے اِس كے چينٹوں سے ہماري تاريخ كے اوراق لالدزار بسنے چلے آرسے ہيں ..... يوعتبده قرآ كوم كوكھ كا مونی تعلیم کے خلاف ہے. وہ مذمبی آزادی کاعلم وارسے اور تبدیلی مذمب کوجرم قرار نہیں دینا۔ اسی لتي من في كها ب كريد عقيده وضع كرده ب اس كه كرد عقيده بانظرية قران كرم مح فلات بوگاه العد کا وضع کردہ ہوگا بچونکہ بن اس موضوع پربہت کچے لکھ چیکا ہوں اس کتے اس مقام پراس کے اعادہ كي ضرورت نبيس. اس سوال ست دلجيسين ركھنے واليے مصرامنت ادارہ طلوع اسلام كى طرف سيے شائع كردہ كتابية تقلِ مرتد كامطالع كرن.

و انگرز مندوستان میں آیا تو اس نے نمام باسٹ ندگان ملک کو مذہبی آزادی دسے دی اس کا بيجريه مؤاكه بمارسع علمار كفرك فنوس توبرستورصا دركرت رست ببكن ان كي نتيجرش كسي كاخوان نربها ان کے فتا والے کفری ہے محا بیوں کا یہ عالم تھا (اورہے)کمسلمانوں کاکوئی فرقدایسانہیں جس پر دوسرے فرقوں کے علمار "کے کفر کا فتوٹے نہ نگایا ہو ۔۔۔ بالفاظِ دیگر اس وقیت عالم اسسلام میں شاید بی کوئی مسلمان ایسا ہوجو ان کے فیصلول کے مطابق کا فرند قرار پاچکا ہو بیکن ال فتو وَ ل سے مسی كالجهانبين بكرتا كفا. وه ديليه كا ديسامسلمان رمتا كفا ( اوررمَنابَ) اس سع البتدا تناصرور موتا سه كم

یہ حضرات وقتی طور پرعوام کومشتعل کر دسیتے اور اس شخص کے پیچھے لگا دسیتے ہیں جس پریہ کفر کافتوسے عاید کر دیں ۔

میر و ایر بیر سنده به بازی میں وہ حالات جن میں مرزا غلام احد نے مختلف دعاوی (مبنی لہ وعو ئے نبوست) کتے علما شدنے حسب معمول ان پر کفر کے فتوے کا سے میکن (جیساکہ اوپر کہاگیا ہے) ان کی چنیست میص نظری رہی .

کو کافر دارد سے دیا۔ لیکن جس طرح ( ہندوستان میں) ہمار سے علمار سکے فتوساے سے مرزا صاحب اور ال کے تبعین کا کچھ نہ گڑا اسی طرح مرزاصا حب سے فتوساے سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔

ويمنغسم مندوستان مي كقى.

م ہندوستان میں تھی. ہر ساموا و سے تین میں بہلی باراس کی صراحت کی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کی مشیر طرک یا ہے. وہ ہر ساموا دیسے آتین میں بہلی باراس کی صراحت کی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کی مشیر طرک یا ہے.

اسطرحكه المركبين مي كماكيا كم صدرا وروزير إعظم كے لئے مسلمان مونالازمى ہے۔

ہ۔ صدرا وزیرِ اعظم کے صلف امریں اس امر کا قرار لازمی رکھا گیا ہے کہ وہ صفور کو آخری نتی سلیم کرتے بین اور آپ کے بعد سلسلۂ نبوت کو ختر قرار ۔ تنہ من اورآب ك بعدسلسلة نبوت كونتم قرارديتي من

م. اس سے بالواسطہ یہ طے پاگیا کہ این کی روست کسی کوسلمان تسلیم کے جائے کی شرط یہ ہے کہ وہ اس امر برايمان ركھے كەنبوت كاسلسلە ھسوركى دات برختى موگيا ... الفاظ ديگر بوشخص اجرائے بۇت كا قائل بواسية بَن كيرُوسي مان سيم بين كياجا سكتا (واضح رسي كه قرآ ل كريم كيكسي محم كونسو اور حوام قرار دینائے بجائے خولیٹس دعو کے نبوت ہے۔ اس کے اس کا مَدَعَی یامعتقد بھی اجرائے بہوت

م. آئين مي مندور پارسي عيساني، برصول كوغير مم افليت فرارديا گيا ہے اب آئين كى ندكورہ بالا مشرط كى

رُدست جو سي عبر الم قرار إست كانساران الليسول بي بوجائے كا جساکہ کہا جا چکا ہے۔ ان عبر کم اللّیتوں کو تحفیظات کی ضانت دی گئی ہے بیکن جہال آکے حقوق **کافتن** ہے ان یں اور سلمانوں بن کوئی فرق نہیں کیا گیا ۔۔۔ بجزاس کے کہ غیرسلم صدریا وزیر علم نہیں

سكا اس اعتبارے ديكھنے تو (سردست ال كى بوزيشن سلمانو ل سي بسترہے -

۵- اين كى مذكوره بالاست رط فيصله كن تقى جس سے اس سيليكومت قل طور يرمك (اور ختم الموحب انا چاہیے تھا بیکن سوال یہ زیر غور آگیا کا مزاصاحب کے متبعین کواجرائے موت کے مانے والے سیم 

سلسلهم كيونبين كبرسكت البته حوکچه اس کتاب میں ہیٹ س کیا گیاہے اس کی روشنی میں فارئین خود ایک متیجر برہا ہے سکتے م بهاری قرآنی بصبرت کے مطابق مرزاصاصب مے متبعین اخواہ وہ فادیا نی مول اورخواہ لاموری اس مُتَحَدِّنِ يَهِ كَافِراد قرار منهي باستكته اللي مَن مَنى حِنتيت كياستعين كي جاتى بعاس كے لئے ميں منكف

نہیں مجھے توصرف بارگاہِ خدا و ندی میں جواب دینا ہے۔ اور اسی جوابد ہی کا احساس اس کتاب کی تدوین کا جذبہ محرکہ ہے۔

پرسس ستحریر

يرسطوراس وقت المحى كمئى تقييل جب" احداد ل "ك كفرواسلام كاسسئله بإرابيمان مي زيرغور كف! اس كے بعد كبا بوًا 'اس كے لئے آب تملير طاحظه فرمائيے.



#### نوال باب

## معتام نبوت

ختمِ نبوّت سے علق جلہ مباحث کے بعد وہ تصوّر سامنے آتا ہے جس سے ایک حسّاس مسلمان کی کیفیست یہ بوجاتی ہے کہ

ناطق مسربر براس كراست كياسكيت

ہم نبوت کی تقیقت اور امیت کو تونبیں جان سکتے سکن قرآن کرم نے مقام مبوت کا بوتصور پیشس کیا ہے دواس قدر عظیم اور بلندہے کہ ساری کا سُنات اس کے ساسنے جھکی ہوئی نظرآئی ہے ہیں نے اس سلسلہ بی اپنی کیا ہے معراج انسانیت سکے آخری باب میں لکھا ہے :۔

لمی بوتی افعتی میں ولو نے بالگر بڑتے ہیں ایمان کی حواتیں ولول میں سوزاور حجر میں گراز بیدا کرتی ہیں ۔ وہ کی فورائیت کی سویں بھوتی ہیں ، تازہ استیدوں کی کلیاں مبکتی ہیں ۔ ذائدہ مقاصد کے ضبح جیلتے ہیں اوراس خوش بخت قوم کا صحب میں المیدوں کی کلیاں مبکتی ہیں ۔ ذائدہ مقاصد کے ضبح جیلتے ہیں اوراس خوش بخت قوم کا صحب اس کا امنیدوں کی کلیاں مبکتی ہیں ۔ ذائدہ مقاصد کے ضبح جیلتے ہیں اوراس خوش بخت قوم کا صحب اس کے انتوں خدا وہ ان کا فردوی منظر بیش کرتا ہے۔ حکومت المہید کا قب اس کا کہ خوات کی مرطاغوتی قوت بہاڑوں کے فاروں میں من جھیا تی بھرتی ہے۔ کا تخت اجلال بچتا ہے ہورواست اور میں من جھیا تی بھرتی ہے۔ مورواست در جو بات میں ۔ وہ لینے ساتھ اولی میں من جھیا تی بھرتی ہے۔ مشمنہ سے معاومت کے ساتھ اولی تو میں میں میں ہوتی ہے۔ مورواست وہ میں اس کے فعرائے واحدا المجمنہ ہوتوں کی بارش کرتے ہیں اور خدا اولی المک کرتے ہیں اور خدا اولی المک کرتے ہیں اور خدا اولی المک کرتے ہیں ۔ ان انتقلاب آخریں مکوتی کا رناموں پڑھیں و تبریک کے بھوتوں کی بارش کرتے ہیں ۔ وَمُلْتُ مِنْ کُلُونُ مَعْ کُی النّے ہیں ۔ وَمُلْتُ مُنْ کُونُ کَا رَامُوں پڑھیں و تبریک کے بھوتوں کی بارش کرتے ہیں ۔ وَمُلْتُ مُنْ کُونُ کُونُ

یہ کفا مقام ہنوت جے سیست مع قرآن سے اکتساب منیا کے بعد میں نے ان الفاظ میں پہشس کیا کھا۔ اس کے بعد میارے مامل قوم بعد میارے مامن ایک مذعی نبوت آ ہے۔ وہ لیفٹ ندٹ گورز دبادر کو دینواستوں پر درخواستیں گزارتا ہے کی علامی کی تلقین وٹاکید میں گزرجاتی ہے۔ وہ لیفٹ ننٹ گورز بہادر کو دینواستوں پر درخواستیں گزارتا ہے کہ میں نے آپ کی اس قدر فدرست کی ہے "آپ اس کے صلہ میں میری حفاظت بھی کریں اورخصوصی مراحات میں نوازیں اسویتے عزیزان من اکداس سے نبوت کوکس مقام پر لے آیا گیا ہے : بہی وہ احساس مقام برسے آرٹ کو ان اگرائے کہا تھا کہ جس سے ترب کو ان اگرائے کہا تھا کہ

فتنة طّبت بيعناهدا استساس كى جوسلمال كوسلامين كابرسترارك

مقام ہوت کے نعارف کے بعد ہیں نے اپنی مذکورہ صدر کتاب ہیں نکھا کھا ، مقام ہوت توایک طرف مٹیع ہوئی سے اکتساب صیا کہنے والے مردموس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نگا ہوں سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ایک اسٹیک سواکسی کا توف

اس کے برعکس دیکھئے کہ آپ کو اس عبد کی مجدد کیت، مبدو آبت، مسیحیت اور نبوت سے محکومی ومسکینی و نومیسدی جاوید

> کے سواا درکیا ملا؟ یہ آنے والا آیا آگر جلا بھی گیا اور قوم کی حالت یہ کہ وہی نالہ سحری رہا وہی آونیم سنسبی رہی

کچه لمنا توایک طون اس کی فاکستر اِرینه بین کبین کوئی دبی موئی چنگاری مقی تو وه مجی اس تخفی مرگ ورکی برکت شد بجه بجهانگی. یه فرق ب ایک زنده قوم که ابنا ما ورمُردوں کی بستی کی لاشوں ہیں.

ہے اسکی نگر فکر وعمل کے لئے مہمیز ہوجاتی ہے خاک جمینستاں مشرر آمیز کس درجہ بدل جاتے ہیں خاان سحرخیز دیتی ہے گدادُ ک کوشنگو ہے مرد مرد پر

موہندہ آزاد اگر مناجہ بیار البام اس کے نفس گرم کی تا نیر ہے ایسی شاہیں کی ادا ہوتی ہے میل میں فعدا اس مرد خود آگاہ دخدامت کی صبت محسکوم کے البسام سے انٹد بچاستے غادست گرِ افوام ہے وہ صورست حینگیز

قوم کے دل میں جرائت وبسالت کے حوصلے بلندگر یا توایک طرف خود اس کی اپنی حالت یہ تقی کے جب مرز ا صاحب نے لینے مخالفین کے تعلّق الماکست آمیز پیش گوئیاں شائع کرنا شرم کردِیں تومخالفین نے ان سے خاکما صابطهٔ فوجداری دفعهد؛ ایستحت دینی کمشرگورداسپوری عدائت مین مقدمددا ترکردیا اس مقدمه می انبول نے ایک اقرارنامہ داخل کرکے معالی بانگ نی افرار نامہ کے الفاظ یہ منف،

من مرزا غلام احمد قادیانی مجعنور ضراد ند تعالی با قرار صالح ا قرار کرتا بول که آشنده:

ا۔ میں ایسی پیش گوئی شائع کرنے سے پرمیزکروں گائبس سے پرعنی موں یا ایسے عنی خیال کئے ماسكير كركسي مخص كو (يعني مسلمان موخواه مندومو يا عيساني وغيره) ولكنت بسبط كي يا ده موردِعتابِ الني مِوكا.

۷۔ میں خدا کے پاس ایسی اپسیل ( فراید و درخواست) کرنے سے بھی اجتناب کروں گاکہ وہ کسی خص کودبعنی سلمان مویا مندویا عبسائی دغیرو) ذلیل کرنے سے ایسے نشان طاہر کرنے سے کہ وہ مودد عالب البيء ينظام كرك كدنم بي مباحثه من كون سياا وركون جمواله ا

یں کسی چیزکو الهام بناکرشانع کرنے سے مجتنب رمول گاجس کا یہ خشار ہویا جوایسامنشار ركف كي معول ومدركمتا موكه فلال شخص (يعني سلمان موخواه مندويا عبسائي وغيره) ذكست

المفائه كايامورد معتاب اللي موكا.

 ۱۹. جہال تک میرے احاط خطاقت میں ہے ہیں تمام اشخاص کوجن پر کچے میرا اثر یا اختیا رہے تر بیا۔ دوں گاکہ وہ بھی بجائے نوداس طریق برحمل کریں جس طریق پر کاربندمونے کایس نے دفعہ را تا 🤷 بس اقرار کیاہے۔

خوامه كمال الدين بي ليدايل بي د سخطهٔ جے ایم. ڈونی ڈریٹرکٹ مجمہ بیٹ. ۱۹۷ فروری م**الا**کسائه سواگرمشرڈو تی صاحب (ڈرکش مجشرت منع گورداسپور ) سے روبرو میں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں ان کو ( مولوی میرحین صاحب بنانوی کو) کا فرنبیں کہول گاتو واقعی میرایسی ندمب ہے کہ بی کسی سال کو کا فرنبیں جانی۔ اثریا ق انقلوب صنیا معنقد مرز ا غلام احمد قادیا فی صاحب ا حدالت سے یوں چھنکا راحاص کرالیا اوراس کے بعد ساری عمر سسلمانوں کو کا فرقرار دیتے رہے ! ہم سمجھتے میں کہ اس کے بعد اس موصنوع پر کھیے اور ایکھنے کی صرورت نہیں ۔

### الكهٔ بازگشت

اس ملویل سفریس بم فی جوراست مط کیا ہے بہتر ہے کہ اس پرایک مگر بازگشت وال لی جائے . سب سے پہلے پرسٹھ لیجئے کہ حضور نبی اکرم کے بعد نبوت کے امکان کاتھ توریعی انسان کوا ترسی محسب مدید کے دائرہ سے خارج کردیتا ہے۔ دوس سے یہ کم نبوت کی مخلف تسمیں نہیں ہوتیں نبوت کی ایک ہی تسم ہے اور دہی اصلی اور حیقی بنونت برقی ہے جوخداکی مارٹ سے وہبی طور پر ملتی تھی۔ نبوت کے عنی ژب نعداکی مارف سے براہ راست على حاصل بونا .اس علم كووجي إاس نبي كى كتاب كهاجا ما تفالية وحى اپنى آخرى مكتل اور فيرنسبذل شكل ي قرآن كي دفتين من جميث ميث يميث سے منع عفوظ كردى گئى. للبدا نبوت كا خاتمہ سوگيا. اب اگركو كى شخص فران كرم سے حکم کو منسوخ کرنے کا دعو کے رتا ہے تودہ مذعی نبوت ہے۔ للذا مجوٹا ا ورخدا کے خلاف افتراکرنے والا۔ بروزی طلی تدریجی اتباعی بوت کاتصور مھی خلان قرآن ہے اور سیخ تموعود مخدد اور مہدی کا ذکر تک بھی قرآن میں نہیں جتم نموت کے بعد رسانسٹ محدثہ کا حملی نفاذ قرآنی نظام حکومت کی شکل میں ہوگا۔ اسی نظاکہ كي وارث أمنية محترية خيرالامم سه جب بك وه نظام قائم را الممنت بس كوني مدعى نبوت بيدانه مؤال اب اس قسم کے ترعی اس لیے اُنٹے کھورے موستے میں کہ اُخت کی وہ نظام ! تی نہیں رہا ۔ ان ترعیوں کے دعاوی كے ابطال كى عملى صورت يہى ہے كدوئيا يس بھرسے دين كانظام قائم كرديا جاستے" آسفے والے" كا انتظار مايوسى کا پیدا کردہ ہوتا ہے جسب نظام خدا وندی کے قیام سے مایوسی ختم موجائے گی تو کھر اُمنٹ کو کسی سنے ظہور کی طلب جب جو تنین رہیے گی اس وقت ایران کے بات اور بہار آنند کی سبے میں بھی یہ بات آجائے کی رقرآن ریارسے الم میبل کی طرح منسوخ العمل نبیس ہوگیا۔ بلکہ وہ انسانی زندگی کے تقاصوں کو پوراکرنے

کے۔ لئے ابری اصول حیات اپنے اندر رکھتا ہے اور اس وقت قادیا نی بوت یا مجد ذیت بر بھی پر حقیقت اض ہوجائے گی کہ رسالت بختریداس طرح ابدیت در کنادہ کہ نداس کا دور کمبی ختم ہو سکتا ہے اور ندہی مرد برالت سے دہ ایسی بؤسیدہ ہوجاتی ہے کہ اسے تجدید کی صورت لائق ہو ، اس وقت دنیا دیکھ لے گی کہ یہ رسالت اس شجوطیت کی طرح بہا برخز ال نا آسٹ نا کی مظہر ہے جس کے تعلق کہا گیا ہے کہ اُ کُلُھا کُا آیک قرظ کھیا (۱۳/۲۵) جس کے ساتے بھی ہوئے قرط کی مقاور کھنٹ سے دہتے ہیں اورجس کی شاخیں بھی ہرموسم ہی مجانوں سے حکی ہوتی جوٹے قرق کی وہوں کی زبول حالی کی خاک سے پیدا ہوتے اور ما یوسی کی فضایس برد ال بڑھتے ہیں۔ زنرہ قویں اپنے دھاوی کی صداقت کی آپ دنیل ہوتی ہیں ، اور رسالت بحق یہ بین ہوقرآن ہی کا دوسرا نام ہے ' قیامت تک یہ قوت ہوجو دہے کہ دہ ہراس قوم کوزندگی عطاکر دسے جوزندہ دہنے کی تم تی ہو قرآن کا پیغام' ابنی حقیقت سے نا آسٹ نامسلمان کو پکار بیکار کر کہدر ہاہے کہ ۔

دیکن پر دستمان ، زماک فیراکا آخری پریغام "اسی صورت بی بوسکتا ہے جب اس کا ایمان بوک فعلا سے براہ راست علم حاصل ہونے کا اسکال حضورت ہم المرسلین کی ذات اقدس پرختم ہوگیا۔ اور قرآل کریم قیامت کے براہ راست علم حاصل ہونے کا اسکال حضورت ہم المرسلین کی ذات اقدس پرختم ہوگیا۔ اور قرآل کریم قیامت کے براہ کا ایک حرف کھی خسون منہیں ہوسکتا۔ اس کا ایک حرف کھی خسون منہیں ہوسکتا۔ اس کا دیک حرف کھی خسون منہیں ہوسکتا۔ اس کا دیست تیم منہویت کہتے ہیں۔

وَالْمِيتَ كَام پروبز



کتاب آپ نے پڑھ کی جیساکہ آپ نے بیشس لفظ میں دیکھ لیا ہوگا اس کامسوّدہ اپریل سے المیمی ممل ہوگی اس کامسوّدہ اپریل سے المیمی ممل ہوگی ہے اور کتا ہت سے تعسلی اواخرجون میں بریسس میں جائی تھیں ' لیکن آ احد بول ' سے تعسلی " اطریج پر مایدست دہ یا بندیوں کی وجہ سے اس کی طباعت روک دی گئی ان یا بندیوں کے اُنٹھ جانے کے بعد یہ شاتع ہوئی ۔ اس دوران میں حکومت یاکستان نے دے سمبر کا ہوائی کوفیصلہ دیاکہ

بوض اس حقیقت کونسسکیم نبین کرتاکه نبوت سلسلهٔ انبیار کرام کی خری کری می ترسول الله کی فرات الله کی فرات الله کو فارت اقدس پرمطلقاً اور فیرشروط طور پرختم بوگئی یا جوشخص دسول الله کے بعد نبی بونے کا دیو کرتا ہے خواہ وہ اس لفظ کو کوئی معنی پہنا ہے ایکسی رنگ بین مدعی نبوت بو وہ اور جوشخص ایسے مدعی نبوت کوئی یا ندمی ریفادم ملف آئین اور قافون کی روسیمسلمان نبیں ۔

ئیزیدیمی فیصله کیاگیاکة احدیوں کی دونوں جاعثوں (قاریا فی اور لاہوری) کوغیرسلم اقلیتوں کی فہرست میں نیزیدیمی فیصله کیاگیاکة احدیوں کی دونوں جاعثوں (قاریا فی اور لاہوری) کوغیرسلم اقلیتوں کی فہرست میں

شائل كباجلت

آپ نے بنن کتاب میں دیکھا ہوگاکیں نے مختلف مقامات پر یہی مشورہ دیا مقا اور پر بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ علمار کے فتووں سے حل نہیں ہوگا۔ حکومت کے قانون نے اسے حل کردیا۔ لِشّدا کھی کہ جس حقیقت نے مصلوبی میں میں میں ہوگا۔ حکومت کے قانون نے اسے حل کردیا۔ لِشّدا کھی کہ حریب جالیس موجود میں میں میں میں میں ہوگا ورت العرب جالیس مال کے بعدا وہ آئین پاکستان کا حقتہ بن محمی ۔ یہ میری زندگی کامشن تھاجس کی تکمیل پر میں بدرگا ورت العرب حقیق سے دیا ہے تسفیل پر میں بدرگا ورت العرب حقیق سے دیا ہے تسفیل کر میں اور کو المقالم میں ۔

میرے ان جذبات انبساط وسٹ کری دجہ یہ نہیں کہ مجھ احدی "حضرات سے کوئی پر محقی ایر میں اسلام خدا کا آخری اور میں ہوئی ہے ۔ اسسلام خدا کا آخری اور مکس دین اسی صورت میں قرار پاسکتا ہے کہ نبوت محسساس قدر خوشی ہوئی ہے ۔ اسسلام خدا کا آخری اور مکس دین اسی صورت میں قرار پاسکتا ہے کہ نبوت محسمت کر ہے انسان کے لئے قیامت بک قائم و دائم سیم کیا جائے ہے جو اس کا نام کچھ بی کیول نہ رکھ دائم سیم کیا جائے ہے اسلام کی اس بنیاد اور نبوت محمد تی کی اس انفرادیت اور اختصاص کوختم کر دیتا ہے ۔ دین کی اساسا کیا سے تعام مہرے ایمان کا جو دا اور تحفظ ناموس دسالت میرے شق کا تقاصنا ہے یہی وجہ ہے کہ کھیں ہر سے کہ کہا سے ایمان کا جو دا اور تحفظ ناموس دسالت میرے شق کا تقاصنا ہے یہی وجہ ہے کہ کہیں ہر ہے کہ اس مقصد کی تھیل ہر میرے جذبات ابس مقصد کی تھیل ہر میرے جذبات ابس مقصد کی تھیل ہر میرے جذبات ابساط وآسٹ کر کی بنیادی وجہ یہ ہے۔

کداس کی دوسری وجا اور مجی ہے۔ اسسلام میں دنیاوی امورا ور بذہبی امور میں ٹنویت اور مغائرت بیس بیٹ والیت (PRIEST HOOD) بیس بیٹ وائیت (PRIEST HOOD) بیس بیٹ وائیت (PRIEST HOOD) کا تصورا ور وجود ختم ہوجا تاہے۔ صدرا قال میں اجب اسسلامی ملکت قائم تھی آپ کو خرجی بیٹ وائیست کا م ونشان تک نہیں ہے گا رجب اسلامی ملکت کی جگہ طوکیت نے لیے کی قدم بی بیٹ وائیت کی وجود فرس آگئ اور شویت قائم ہوگئی ۔۔۔ دنیا وی امورا حکومت نے تو دسنبھال لیے اور بذہبی امور علمار کی تو بل میں دے اور شویت قائم ہوگئی ۔۔۔ دنیا وی امورا حکومت نے تو دسنبھال لیے اور بذہبی امور علمار کی تو بل میں دے در بیٹ گئے۔ میری زندگی کا دوسر امش خلافت علی منہاج رسالت کا احیار بینی قرآئی ملکت کا ایو در آپ کی اسان کے بعد اسی مقصد کے بیش نظر اس نے تو اب یک اسان میں امکان مجموعت لیا اور اسی کے لئے یہ تو اس کی می می وجہ اسی میں در می افغان میں دم تا میں در می افغان میں دم تا در ور نہیں رم تا .۔۔ دہ جانتے ہیں کر قرآئی مملکت ہیں ذہبی بیشوائیت کا دجود نہیں رم تا .

بمن ان صرات سے کہتا ہوں کہ سکم اس محریت ہوا کا اب کے مناظروں یا فتووں سے نہیں ہو

سکے گا، اس کا حل مکومت کے قانون کی روسے ہوسکے گا۔ آب اس کے لئے حکومت سے کہئے۔ نیکن یہ

اس کے لئے آبادہ نہیں ہوتے تھے۔ ان کامسلک یہ کھا کہ اس سے لئے حکومت کے فرواسلام سے

اس کے لئے آبادہ نہیں ہوتے تھے۔ ان کامسلک یہ کھا کہ اس سے نہیں حکومت کا فیصلہ ہارے حیط ہے

ہے اوراعت کی متعلق فیصلہ کرنے کے مجاز ہم ہی ہیں۔ حکومت نہیں حکومت کا فیصلہ ہارے حیط ہے

اقتدار س مداخلت کے مرادف ہوگا دیکن زلمنے کے تقاضوں نے ایسے حالات بیداکردیئے کہ اس سے نہو عقیدہ لا بنجل جلاآر ہا تھا حکومت کے

فیصلہ کے لئے انہیں حکومت سے کہنا پڑا اور نوت برس سے جوعقیدہ لا بنجل جلاآر ہا تھا حکومت کے

يحسيله

ایک قانون نے اس کاحتی فیصلہ کردیا اس سلسلہ میں ہو کچھ مؤا اور جس طرح ہوا وہ اس تنویت کی بنیاد و میں تزلزل بیداکر دینے کے سلئے پہلا اور نہایت اسم اور مؤترا قدام ہے۔ جسے یہ حضرات صدیوں سے مستی کئے چیئے آرہے ہتے اس سے ایک ایسی نظیر قائم ہوگئی ہے جس سے ملکت پاکستان کے اسلامی بننے کی داہی ہمواری قیصلے تر آنی صدود کے اندر ترجیح کی داہی ہمواری قیصلے تر آنی صدود کے اندر ترجیح ہوتے اسی جرائے و تد تربی صدود کے اندر ترجیح ہوتے اسی جرائے و تد تربیک کی جائے ۔ یہ بھی میہ ہے بیش نظر نصب العین کی طرف ایک نہا ہے مبارک اقدام ہے اور میہ ہموری کی طرف ایک نہا ہے مبارک اقدام ہے اور میہ ہموری میں میں ہمارک دو اندان کا جذبہ محرکہ ،

سراس کتاب کے مطالعہ یہ یقیقت ہی آپ کے سائے آگئی ہوگی کہ حکومت کا یہ فیصلہ کوئی نیا فیصلہ نہیں مرزاصاص کے دعوے کی بنیا دی این شمسلی نول سے فلیحدگی اور اپنی جداگانہ "امست" کی تشکیل پر دمی حکی کتی محومت کے حالیہ فیصلہ نے مرف اس امروا قعر کو آئینی حیثیت دے دی ہے اور ایسا کرنا آئینی طور پر صروری بھی کتا جس مملکت کی بنیا داسسلام پر مواسلم اور فیرسلم میں انتیاز و تفری اس کی قانونی صرورت اور آئینی فریصنہ موتلے "احدی حصرات" نے اس فیصلہ سے مجھے کھو ایسی نہیں مرقعہ آئی کی قانونی صرورت اور آئینی فریصنہ موتلے "احدی حصرات" نے اس فیصلہ سے مجھو گا بھی نہیں مرقعہ آئی کی گئی اور فیرسلم میں نصیص و تمیز نہیں میں کی معاملہ میں نصیص و تمیز نہیں ہونا چاہیے جس امن الله تو اللہ تا کہ کی معاملہ میں مونا چاہیے جس امن اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ تا کہ اس اعتبار سب کی حفاظت ان کی ہرطرے کی حفاظت کا ذمتہ بیتی ہے جیرسلموں کو تو "اہل الذّتہ" کہ ای اس سے بہاں دوسمری فیرسلموں کو تو "اہل الذّتہ" کہ ای اس سے بہاں دوسمری فیرسلموں کو تو "اہل الذّتہ" کہ ای اس سے بہاں دوسمری فیرسلموں کو تو "اہل الذّتہ" کہ ای اس سے بہاں دوسمری فیرسلموں کی مطاطعت کا ذمتہ بیتی ہی ہوئے کے مخاطعت کا ذمتہ بیتی ہوئے کی مطاطعت کا ذمتہ بیتی میں سے کا خطاط کی مطاطعت کا ذمتہ بیتی ہی میں سے کا خطاط کی مطاطعت کی مطاطعت کا ذمتہ بیتی میں سے کی مطاطعت کی مطاطعت کا ذمتہ بیتی میں سے کی مطاطعت کی مطاطعت کا ذمتہ بیتی میں سے کی مطاطعت کی مطاطعت کی مطاطعت کا ذمتہ بیتی میں سے کی مطاطعت کی مطاطعت کا ذمتہ بیتی کوئی سے مطاطعت کی مطاطعت ک

ہروں بربی میں وسیسی ویکھ دیا ہوگا کہ رسول امتاد کے بعد باب نبوت کے کھل جانے کا بنیا دی سبب " ایک اللہ اللہ کے انتظار " کاعقیدہ ہے۔ نتیم نبوت کے معنی ہی یہ بیں کہ خدا کی طرف سے آنے والول کاسلسلہ ختیم ہوگیہ بیس نے آخری بار آنا تھا بچودہ سوسال ہوئے دہ آگیا۔ اب خدا کی طرف سے کوئی بنیں آئے گا۔ نہ ہی اسٹے کوئی خدا کی طرف سے کوئی بنیں آئے گا۔ نہ ہی اسٹے کوئی خدا کی طرف سے کہنا تھا اسے ہی اسٹے کوئی خدا کی طرف سے برا و راست علم حاصل کرسے گا، خدانے جو کچھ نوع انسان سے کہنا تھا اسے اس نے آخری مرتبہ کہد دیا اوراب دہ قرآنِ مجید کے اندر مسکل شکل میں محفوظ ہے۔ تکتب کیلکٹ کر تباف اسک در ایک انسان میں میں کہ خدانے جو ایمی دکام ،انسانوں سے کرتی تھیں ان کا اتمام ہوگیا۔ اب کوئی آئیسی در ایک انسان میں میں کہ خدانے جو ایمی دکام ،انسانوں سے کرتی تھیں ان کا اتمام ہوگیا۔ اب کوئی آئیسی

١٩٠١كتو برسلنك يت

بات باتی نبیں رہی جسے اس نے انسانوں سے کرنا ہو۔ لبذا غدا کے سائھ مخاطبات و مکالمات کا اسکان تعتُّ كِلمَتُ رَبِّكَ كِيمنا في اورعقيده ختم بروت سے متاقعن ہے" آنے والے بكانظريد يحسر غير قراني سےاور دوسرول کے است ستعارایا موا اُدنیا کے سرندم سبسی اسنے والے کا عقیدہ محقا اورامسلام کوان براس لحاظ سے مبی برتری حاصل تھی کہ اس میں آنے والے "کاعقدہ نہیں تھا جو اس کے مکس ہونے کی دلیل تھی ان ابل ندامب فی اسلام کی اس برتری کوختم کرنے کے لئے وضعی روابات کے ذریعے آنے والے کا حقیدہ ان ابل ندامب فی اسلام کی اس برتری کوختم کرنے کے لئے وضعی روابات کے ذریعے آسنے والے کا حقیدہ ہمارے بال مجمی رائے کردیا ادراسے اس قدراہمیت دی کہ وہ کفرواسلام کامعیار فراریا گیا بجب تک یہ عقیدہ ہم مں باقی رہے گا جھوٹے مرعی بیدا ہوتے رہی گے۔اس کا واحد صل یہ ہے کہ ہم آپنے ہر عقیدہ اور نظریکے صحے اور غلط ہونے کامعیار خداکی کتاب (قرآن مجید) کو قرار دیں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ حقیقت اُهُ رُسُسُ لِ را نحتم و ما اقوام را

واليتكلام